صلى الله عليه وآله وسلم معالم معنى والمدولة وسلم الله عليه وآله وسلم الله وسلم الله وسلم الله وسلم الله وسلم الله عليه وآله وسلم الله عليه والله وسلم الله عليه والله وال



# عظمت والدين رسول صلى الله عليه واله وسلم

مصنف

مدرس

جامعها سلامبه لا ہور علامه حافظ محمد بونس مدنی

خطيب جامع مسجد H/4-وايد الإوسنگ سوسائٹی لا ہور۔

رابط: 0307-4651235

## انتساب

اس کتاب کو میں اپنے پیارے نبی حضرت محمصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے نام کرتا ہوں کہ جس ذات گرامی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے تمام انسانیت اورخصوصاً مجھ پر بڑے احسانات ہیں۔

میں آقاعلیہ الصلو قوالسلام کی خصوصی نگاہ لطف کا احمیہ وار ہوں خاک پائے والہ بین رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم خمہ یونس مدنی

عظمت والدين رسول صلى الله عليه والهوسلم علامه حافظ محمر يونس مدني رابط: 0307-4651235 فى الحجه ٢٠٠٨ ١٥- جنوري ٢٠٠٨ اشاعت اول:

(جملة حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں)

W.S. Printers Mob: 0300-4597981

## يبين لفظ

الله تعالی جل جلاله، کے فضل وکرم اور میرے آقا حضرت مجم مصطفیٰ صلی الله علیہ واله وسلم کی نظر رحمت کے ساتھ میں نے اس کتاب کا آغاز مسجد نبوی شریف مدینه منورہ میں حضور گرامی صلی الله علیہ واله وسلم کے مواجبہ شریف کے پاس اور مسجد نبوی شریف میں گنبد خضر کی کے سامنے بیٹھ کر کیا ہے۔ اور اس کتاب کے ابتدائی صفحات ناچیز نے مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر لکھے ہیں اور لطف کی بات یہ ہے کہ مسجد نبوی شریف میں ، وہاں لکھنے کے دور ان مجھے کی قتم کی پریشانی یا دفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آقا علیہ الصلو ہ والسلام کی مجھنا چیز پر بیخصوصی نگاہ کرم ہے۔

لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچھے اپنی کم علمی اور سیاہ کاریوں کا بھی بڑی شدت کے ساتھ احساس ہے اور بیس سوچتا ہوں کہ کہاں مجھ جیسا کم علم اور سیاہ کارشخص اور کہاں میرے بیارے نبی حضرت محمط فی صلی اللہ علیہ والہ وسلم اور آقا علیہ الصلوق والسلام کے مقدس والدین گرامی حضرت مسیوعبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا میں بالکل اس شعر کا مصداق ہوں ۔

فَهِم رازش چه کنم من عجمی او عربی لاف مهرش چه زنم من حبثی او قرشی

مجھ جیسا احقر العباد محض آقاعلیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل المرتبت والدین گرامی کی عظمت و شان کیا لکھ سکتا ہے۔ لیکن اس امید پر لکھی ہے کہ بفضل تعالی و بعونہ تعالی قیامت کے دن والدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے غلاموں میں میر ابھی نام آجائے۔ آخر میں اللہ تعالی جل جلالہ کی

# اظهارتشكر

میں محترم جناب ڈاکٹر محمد عمر سعید صاحب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس کتاب کی طباعت کروائی۔
اللہ تعالیٰ جل جلالہ ڈاکٹر محمد عمر سعید صاحب کے والدین
کی بخشش اور ڈاکٹر محمد عمر سعید صاحب کواجر عظیم عطافر مائے۔

کی بخشش اور ڈاکٹر محمد عمر سعید صاحب کواجر عظیم عطافر مائے۔

(آیمین)

#### معنقبت والدرسول حفرت سيعبداللدرضي الله تعالى عنه

### شاع :.... محد يونس مدني

(۱) آولين و آخرين ميس بعد الانبياء والد گرامی آپ جبیا کوئی دوسرا نه بوا (٢) نور مصطفی صلی الله علیه واله وسلم سے روشن تھی آپ کی مقدس پیشانی بس یبی تھی نی آخر الزمان کے والد گرامی کی نشانی (m) جس روز آپ کی ولادت باسعادت ہوئی یمودیوں کو آپ سے ای روز بغض و عداوت ہوئی (٣) جو بھی آپ سے وسمنی کرے اہل یہود کے وہ طریقے پر چلے حیوانات بھی آپ کی محبت کا دم بھری (٢) آپ كى رضا ہے محمد مصطفیٰ صلى الله عليه واله وسلم كى رضا آب كا وشمن محمر مصطفل صلى الله عليه واله وسلم كا وهمن موا (2) بفرمان والده رسول اكرم حفرت سيده آمندرضي الله تعالى عنها آپ کے وصال کے بعد آپ جیبا کوئی دوسرا نہ ہوا (A) جوآب كا غلام وه محمد عربي صلى الله عليه واله وسلم كا غلام جو آپ سے جدا وہ حضور کا امتی نہ ہوا (۹) بس یمی ہے ہوئس مدنی کی ہر وم وعا كه خدايا والدين رسول اكرم صلى الله عليه والدوسكم يررحمت كي بركها برسا

بارگاہ بے کس پناہ میں دعا گوہوں کہ اپنے حبیب حضرت محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے طفیل والدین رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی بارگاہ میں میرے اس حقیر نذرائے کو قبول فرمائے۔

اور بحق نبی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔اللہ تعالیٰ جل جلالہ اور میرے بیارے نبی حصرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم اور آقا علیہ الصلوقة والسلام کے والد گرامی، رشک ملائکہ حصرت سید و عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ ماجدہ سید قانساء فی الاولین ولآخرین مطلقاً حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مجھاحقریر خوش ہوجا کیں۔

حضورا کرم صلی الله علیہ والہ وسلم کے مقدس والدین گرامی کی گر دراہ کو میں اپنی آئے تھوں کا سُر مہ مجھتا ہوں۔ان نفوس قد سیہ یعنی والدین رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی محبت میر اایمان ہے اوران نفوس قد سیہ کی غلامی میرے لیے باعث فخر ہے۔

خاک پائے والدین رسول الله صلی الله علیه واله وسلم محمد یونس مدنی

## منقبت والده رسول اكرم سلى الشعليه والدوسلم

#### شاع:.....الك

### منقبت حضرت سيده آمندرضي اللدتعالي عنها

- (۱) صدقے آپ پر ہوں دل و جان سیدہ آ منہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے بخشا ہم کو ایمان سیدہ آ منہ رضی اللہ تعالی عنہا
- (۲) جو ملا جس کو ملا آپ سے ملا دین و ایمان علم و عرفان سیدہ آ منہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
- (۳) کل جہاں کی مائیں آپ پر فدا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیں مان سیدہ آ منہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
- (٣) جس شكم مين مصطفىٰ صلى الله عليه واله وسلم بون جا گزين عنها عرش الله تعالى عنها
- (۵) سیده آمنه رضی الله تعالی عنها کے تین معنی بالیقن
- با امانت امن و ایمان سیده آمنه رضی الله تعالی عنها
- (۲) ہم ہیں مومن آپ ایمان بخش چھ دین آپ سے روال سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنیا

(2) میرے اسلاف اور میری آئندہ نسلوں کے لیے ہر قدم پر رہنما ہیں والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہیں اللہ علیہ والہ وسلم اللہ علیہ والہ وسلم اللہ علیہ والہ وسلم بین والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم بین والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم (۹) دہر میں یوں تو کروڑوں اور بھی والدین ہیں والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ان کے ہاں فیضان کھولی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ان کے ہاں فیضان کھولی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم دالہ وسلم دالہ وسلم کی علیہ علیہ والہ وسلم میں والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم دالہ وسلم میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم دالہ وسلم میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم میں مصطفیٰ علیہ والہ وسلم میں مصطفیٰ علیہ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم میں مصطفیٰ علیہ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم میں مصطفیٰ علیہ میں مصطفیٰ علیہ دالہ وسلم میں مصطفیٰ علیہ دالہ وسلم میں مصلف میں مسلم میں مصلف میں

#### شاع:....فيض رسول فيضان

منقب والدين رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

- (۱) قاسم رشد وبدی بین والدین مصطفیٰ صلی الله علیه واله وسلم پیکر صدق و صفا بین والدین صلی الله علیه واله وسلم
- (۲) والد بین الله تعالی جل جلاله کے بندے والدہ امانتدار بین مصطفیٰ صلی الله علیه واله وسلم متقین وحق نما بین والدین مصطفیٰ صلی الله علیه واله وسلم
- (٣) پشت بھی پاکیزہ تھی اور رحم بھی پاکیزہ تر حامل نور خدا بیں والدین مصطفیٰ صلی الله علیه واله وسلم
- (۳) ان کے ایمان پر کرے جو شک وہ خود مومن نہیں مومنین و پارسا ہیں والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم
- (۵) کوئی مانے یا نہ مانے پر میرا ایمان ہے اہل زہرواتقا ہیں والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم
- (٢) كم نبيس ختم الرسل كى والدينى كا شرف فر (٢) فر منابيس ختم الرسل كى والدين مصطفى صلى الله عليه واله وسلم

اس لیے کہ والد تو کسی کی نسبت ہے ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یوں کہہ رہا ہو

کہ والدکی فتم اور کسی نسبت کوؤ کرنہ کر سے بعن یوں نہ کہے کہ میرا والدیا تمہارا والدیا کسی اور کے والد

کی فتم بلکہ یوں کہے کہ فقط والد کی فتم تو اس سے کوئی بھی معنیٰ نہیں بنتا اور کلام لغواور عبث ہو جاتا
ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا کلام عبث اور لغونہیں ہوسکتا۔

۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرما کہ والد کی قتم اب یہاں کس کے والد کی قتم یہاں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

اب جب قرآن مجیدے پوچھتے ہیں کہ قرآن ہمیں بتا توضیح کہ کس کے والد کی قتم ارشاد فرمائی جارہی ہے۔ تو قرآن مجید ہمیں بتا تا ہے کہ ای کے والد کی کہ جس کے شہر کی چیچے قتم ارشاد فرمائی جارہی ہیں۔

یعنی میرے پیارے نبی حضرت محرمصطفی صلی الله علیہ والہ وسلم کے والد گرامی حضرت سید عبدالله رضی الله تعالیٰ عنہ کی اور پھروالد کوتنوین کے ساتھ تکرہ کر دیا اور عربی گرائمر کا قاعدہ ہے کہ جب کسی لفظ کوتنویں کے ساتھ تکرہ کر دیا جائے تو اس میں عمومیت پائی جاتی ہے۔

توبیاشارہ اس بات کی طرف ہے کہ فقظ ہمارے پیارے نبی حضرت مجموع بی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے والد گرامی حضرت سیدعبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے آ باؤاجدا دبیس حضرت آ دم علیہ السلام تک جس جس کی پشت پاک بیس نبی پاک صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا نورجلوہ فرمار ہا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے تمام آ باؤاجداد کی تشم ارشاد فرمار ہا ہے۔

حدیث پاک میں صلی اللہ علیہ والہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ:

### بسم الله الرحمن الرحيم

بمقام مدینه منوره: 29 اگست 2005ء آج بروز پیرکو 2 ن کر 45 من پرعظمت والدین رسول اکرم سلی الله علیه والدوسلم کے موضوع پر مسجد نبوی شریف میں حضور رحمته اللعالمین کے گمبند خضری کے سامنے بیٹھ کراس کتاب کا آغاز کر رہا ہوں۔ اس وقت نبی کریم صلی الله علیه والدوسلم کا روضہ مبارک میری نگا ہوں کے بالکل سامنے ہے۔ عظمت والدین رسول اکرم صلی الله علیه والدوسلم کے موضوع پراس کتاب کے لکھنے کا میرا مقصد یا اللہ جل جلالہ تیری رضا اور تیرے مجبوب صلی الله علیه والدوسلم کی سربلندی اور اپنی اور تمام مسلمانوں کی تجات اور عظمت والدوسلم کی خوشنو دی اور تیرے دین اسلام کی سربلندی اور اپنی اور تمام مسلمانوں کی تجات اور عظمت والدین رسول گرامی صلی الله علیه والدوس کے سامنے اجاگر کرنا ہے۔

#### اللهم اشهد في الدنيا وآلاخرة

مالحد

الله تعالى جل جلاله نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا

### ووالدوما ولد:

حوالہ: پارہ نمبر 30 سورۃ بلد، رکوع نمبر 15 آیت نمبر 3 ترجمہ: اور قتم ہے والد کی اور قتم ہے بیٹے کی

#### تفسير

اگراس آیت کونسبت سے ہٹا کرمعنی کریں تو پھرکوئی معنی نہیں بنآ

## علامه صاوى رحمته الله عليه كاقول

علامه صاوى تغيير مين فرماتي مين كد:

ان نسب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم محفوظ من الشرك فلم يسجد احد من آبائه من عبدالله الى ادم لصنم قط

ترجمہ: بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا نسب شرک سے پاک ہے ( یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے آبا وَاجِدا واللہ تعالی جل جلالہ کے ساتھ شریک تھبرانے سے پاک ہیں )

آپ سلی اللہ علیہ والہ وسلم کے آباؤ اجداد میں سے یعنی آپ سلی اللہ علیہ والہ وسلم کے والد گرامی حضرت سیدعبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کے کر حضرت آدم علیہ اسلام تک کسی ایک نے بھی بھی بتوں کی عبادت اور آنہیں تجدہ نہیں کیا۔ (یعنی آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے آباؤ اجداد فقط اللہ تعالی جل جلالہ وحدہ لاشریک عبادت اور بندگی کرنے والے تھے۔

حضور صلی الله علیه واله وسلم کے والدگرامی حضرت سیدعبدالله رضی الله تعالی عنه کی عظمت پر دلیل حواله اخبار: روزنامه نوائے وقت بروز ہفتہ الصفر المظفر ۱۹۵۸ ه

میں درج ہے کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی توسیع کے سلسلے میں کی جانے والی کھدائی کے دوران آنخضرت سلی اللہ علیہ والہ وسلم کے والد ما جد حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عند کا جسد مبارک جس کو فن کیے چووہ سوسال سے زیادہ عرصہ گذر چکا تھا۔ بالکل صحیح اور سلامت حالت میں برآ مدہوا۔ لم ازل انقل من اصلاب الطاهرين الى ارحام الطاهرات حواله: آفير كيرجلد نبر 5صفي نبر 33

ترجمہ: میں محمر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتار ہاہوں۔

#### تشريح

اس حدیث پاک سے بیہ بات واضح ہوگئ کہ نی پاک صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے تمام آ باؤا جداد کے موحد اور مومن ہیں بعض لوگ جو کہ بارگاہ رسالت مآ ب صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے موذی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں یا کی سے مرادزنا سے پاک ہونا ہے۔لیکن علامہ سیدمحمود آلوی رحمته الله تعالى عليه نے تختی كے ساتھ ان ناعاقبت انديش لوگوں كا پني شهره آفاق تفسير روح المعاني میں روفر مایا اور سیدمحمود آلوی رحمته الله تعالی علیه اپنی تفییر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ یہاں پاک ے مراد مطلقاً پاکی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے آباؤاجداد نہ صرف شرک ے اور زنا ہے بلکہ ہرفتم کی خلاف اولی باتوں سے اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه واله وسلم کے صدیق آقاعلیہ الصلوة السلام کے آباؤ اجداد کو محفوظ رکھا تھا۔اس ليے ميرابيہ پختہ عقيدہ اور يقين محكم ہے كہ ميرے پيارے نبي حضرت محم مصطفیٰ صلی اللہ عليہ والہ وسلم ك والدكرامي حفزت سيدعبدالله رضى الله تعالى عنه المحارجة ومعليه السلام تك اورنبي پاک صلی الله علیه واله وسلم کی والده ما جده سیده آمندرضی الله تعالی عنها سے کر حضرت حواسلام الله عليها تك حضور صلى الله عليه واله وسلم كے سارے آباؤا جداد موحد، مومن اور كيے جنتی ہیں۔

#### تشريح

اس آیت کریمدیس باقی انبیاء کرام میهم السلام کے ساتھ حضرت اسمعیل علیه السلام کا ذكر ہے اور الله تعالى جل جلاله فرمار ما ہے كہ جم نے حضرت اسمعیل علیه السلام كي آباؤا جداد كواور ان کی اولادکو ہدایت بھی دی سیدھے رائے کی طرف اور ہم نے انہیں جہانوں پر منتخب بھی فرمایا۔اس آبیکر بید کے مطابق حضرت اسمعیل علیہ السلام کے والدحضرت ابراہیم علیہ السلام اور آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدگرامی حضرت تارح علیہ السلام اوراو پرحضرت آ دم علیہ الصلوة والسلام تك اور فيح حضرت المعيل كى اولا دمين اسيخ بيارے نبى حضرت محمصطفى الله ك والدكرامي حضرت سيرعبدالله رضى الله تعالى عنداورآ مح حضرت سيرعبدالله رضى الله عند كوالدكرامي او پر حضرت اسمعیل علیه السلام تک اوراس طرح جهارے نبی کی والد ما جدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی الله تعالى عنها آ مع حضرت سيده آمند صنى الله تعالى عنهاكى والده ماجده آ محاويرتك سيسب مسلمان بهي ہیں اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے برگزیدہ بندے بھی ہیں۔ یہ پروردگارعالم قرآن حکیم میں فرمار ہاہے۔ کیونکہ جارے نبی حضرت محمصطفیٰ صلی الله علیہ والہ وسلم کے والد گرامی حضرت سید عبدالله رضى الله تعالى عنه اور حضرت سيده آمنه رضى الله تعالى عنها حضرت اسمعيل عليه الصلوة والسلام كى اولا دياك ميس سے بيں۔

소소소소

### مصنف كانتجره

ال بات ہے بخو فی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے بیارے نبی حضرت محصلی اللہ علیہ والہ وسلم کے والد گرامی حضرت سید عبداللہ رضی اللہ تعالی عند کا مرتبہ اور مقام خالق کا نئات کی بارگاہ ہے کس پناہ میں کتنا بلند اور ارفع واعلی ہے۔ کہ کفار کے اجسام مٹی میں ال جاتے ہیں۔ اور ان کے جسموں کو کیڑے کھا جاتے ہیں۔ لیکن میرے آتا حضرت محصلی اللہ علیہ والہ وسلم کے والد گرامی حضرت سید عبداللہ رضی اللہ تعالی عند کا جسم تو کجا کفن بھی میلا نہیں ہواتھا۔

ال بات سے وہ لوگ در ت عبرت بکڑیں اور اپنے کفریے تقیدے سے توبکریں جو کہ قیامت کے روز سوئے جہنم جانے کا باعث بنے گاوہ لوگ جو کہ ہمارے بیارے نبی حضرت مجموع بی سلی اللہ علیہ والہ وسلم کے والدین کے ایمان پریقین نہیں رکھتے اور ہمارے بیارے نبی حضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے والدین کے خلوت وجلوت میں سیچے بکے مرتے دم تک باادب غلام بن جا کیں اس میں ان کی اخروی فلاح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے والدین کریمین اور آ با واجداد کے سلمان ہوئے برقر آنی دیل والسمعیل و الیسع و یونس و لوطاء و کلا فضلنا علی العلمین میں ابائھم و فریتھم و احوانھم و اجتبینھم و هلینھم

الى صواط مستقيم ٥ پاره نمبر 7 سوره الانعام ركوع نمبر 16 آيات نمبر 86 تا 86

ترجمہ: اور اسمعیل اور پستا اور پونس اور لوظ اور تمام کوہم نے فضیلت دی تمام جہانوں پراوران کے آباؤ اجداد اوران کی اولا داوران کے بھائیوں کواورہم نے چنائبیں اورہم نے ہدایت دی آئبیں سید مصداستے کی طرف۔

والدين گرا ي جي-

یہ بات آپ کے ذہن نشین رہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ والد دسلم کے والدین مقدس و مکرم کواللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ازل سے چن لیاتھا کیونکہ ان تفوس قد سیہ کواپنے حبیب محد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے والدین ہونے کا شرف واعز از عطافر مانا تھا۔

لہذاحضورا کرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے والدگرا می حضرت سیدعبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہم سے تعمی منامی مسلم کے تعمی منامی کے تعمی کے تعمیل کے ت

سابقة الهاى كتب بين والدين رسول اكرم آپ صلى الله عليه والدوسلم كى صفات كويمان فرما ديا - جن كى وجه سے يہودى اور كا منه عورتين ، آپ صلى الله عليه والدوسلم اور والدہ سيدہ آمنه رضى الله تعالى عنها كوشاوى سے پہلے ہى يہجان كئيں تھيں كه يہ خوش تعيب الله تعالى جل جلاله ك آخرى پيغير كدية خوش تعيب الله تعالى جل جلاله ك آخرى پيغير كدية والدين كرامى جيں -

## صفات اعلیٰ حضرت عبدالله رضی الله تعالیٰ عنه اورسیده آمنه رضی الله تعالیٰ عنها

بقول حفزت عبدالمطلق الله تعلی مصنف سیرت النی مصطفیٰ آپ صلی الله علیه واله وسلم کے واوا جان حفزت عبدالمطلب رضی الله تعالیٰ عنه کتمام بیؤں بین آپ صلی الله علیه واله وسلم کے والد ماجد حضرت عبدالله رضی الله تعالیٰ عنه سب نے زیادہ صاحب تقویٰ خویصورت ، متقی اور اعلیٰ صفات کے مالک تھے۔ اور نور مصطفیٰ آپ صلی الله علیہ والہ وسلم آپ کی پیشانی مبارک سے چمکتا

30 اگست 2005ء بروز منگل بعد نماز فجر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں بیٹے کہ کا گھر ہا ہوں۔اللہ تعالیٰ جل جلالہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح اقد س پر اتنی رحمت ہے۔

اس بات کا میں عینی گواہ اور شاہد ہوں کہ مکم مدے مدینہ منورہ کے سفر کے دوران پہاڑ ہی پہاڑ ہیں لیکن دہ پہاڑیاں کہ جن کونسبت سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ساتھ ہے انہیں آج بھی لوگ بروی عزت کی تگاہ کے ساتھ ویا نہیں آج بھی لوگ بروی عزت کی تگاہ کے ساتھ دیا تھیے والہ وسلم اللہ عارح ا، جہاں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم اللہ علیہ والہ وسلم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عبادت اور بندگی کیا کرتے تھے۔

آج بھی عشاق مصطفیٰ صلی الله علیہ والہ وسلم ان کی زیارت کرتے ہیں۔ حالانکہ غار حراکے اردگر دیہت سارے اور بھی پہاڑ ہیں کیکن ان کی زیارت کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرتا۔ بالکل ای طرح ایک اور مثال ملاحظ فرمائیں۔

غارثور۔ جہال حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنداور آتا دو جہال صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے تین ون اور تین راتیں وہاں بسر کی۔ آج بھی پوری دنیا کے مسلمان اس غارثور کی زیارت کو جاتے ہیں اور اینی آئکھوں کواس غار کی زیارت سے منور کرتے ہیں۔

غار حرااور عارثور کونسبت ہوئی سرکار دوعالم محم<sup>مصطف</sup>ی صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے تو اسی نسبت نے انہیں باقی پہاڑوں سے منفر واور ممتازیتا دیا ہے۔

حضورا كرم صلى الله عليه واله وسلم كوالد ماجدسيد، طيب، طابر، عابد، زابد، مومن عفيف، سيداً مسلمين في الاولين والآخرين اورآب صلى الله عليه واله وسلم كي والده ماجده سيده، طابره، زابده، عابده، عفيف، مومنه، سيدة النساء، خيرالنساء في الاولين والآخرين كي نسبت صلى الله عليه واله وسلم ك

کے والدین مثالی تھے۔

اس دلیل سے بیہ بات بھی اظہر من انتشس واضح ہوجاتی ہے کہ آپ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے والدین کریمین کا ٹائی اور آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم جیسا اولین والآخرین میں کوئی والدین السے طیب وطاہر، موس، زاج، عابد، عفیف تنے، نہ ہیں اور نہ ہی بھی ہوں گے۔ جھے عظمت رب کعبہ کی شم، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت آمنہ والہ وسلم کا اعزاز و عطافر مائی کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے انہیں والدین رسول اکرم آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا اعزاز و شرف بخشا اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم جب مقام محمود پر فائز ہوں گے۔ جیسا کہ قرآن تھیم یارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل میں ارشا وفر مایا۔

عسىٰ ان يبعثك ربك مقام محموداً ترجمه: آپكاربآپكومقام محوديرفائز فرمادكار

تو جب نبی کریم آپ صلی الله علیہ والہ وسلم مقام محود پر فائز ہوں گے اور تمام الاولین وال ترین آپ صلی الله علیہ والہ وسلم کی تحریف کریں گے۔اس وقت اچا تک اعلان ہوگا اور منادی ندالگائے کہ حضور اکرم آپ صلی الله علیہ والہ وسلم کے والدین کریمین حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنداور حضرت آ منہ رضی الله تعالی عنہاتشریف لارہے ہیں ۔تواس وقت حضور پرنور آپ صلی الله علیہ والہ وسلم اپنے والدین کریمین کے اوب واحر ام کے لیے کھڑے ہوجا کیں گے تو تمام الاولین و آخرین بھی آپ صلی الله علیہ والہ وسلم کے والدین کریمین کے اوب و احر ام کے لیے کھڑے ہوجا کیں گے تو تمام الاولین کھڑے ہوجا کیں گے تو تمام الاولین کو الله ین کریمین کے اوب و احر ام کے لیے کھڑے ہوجا کیں گے تو تمام الاولین کو الله یک کورے ہوجا کیں گے تو تمام الاولین کوریمین کے اوب و احر ام کے لیے کھڑے ہوجا کیں گے۔

بيعظمت اورشان وشوكت والدين رسول اكرم صلى الله عليه واله وسلم كى، تمام اولين

تھا۔اس وجے حضرت عبدالمطلب رضی الله تعالی عندان سے بہت پیار کرتے تھے۔

جب حضرت عبدالله رضى الله تعالى عنه جوان ہوئے تو بے شار دشتے آئے لیکن حضرت عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه کوجس شریف النفس لڑکی کی تلاش تھی ان تمام صفات کی حامل کو فی الیسی لڑکی نظر نہ آئی کہ جس میں تمام کی تمام صفات بدرجہ اتم یائی جائیں۔

مگر آخر کار حضرت عبد المطلب رضی الله تعالی عنه کوییتمام صفات آپ صلی الله علیه واله وسلم کی والده ماجده حضرت آمند رضی الله تعالی عنها میں بدرجه اتم موجود یا ئیں۔الله تعالی جل جل الله فی والده ماجده حضرت آمند رضی الله تعالی عنها میں جمع فرمادیں کیونکہ حضرت آمند رضی الله تعالی عنها علی عنها والده رسول گرامی آپ صلی الله علیه والدوسلم اینے زمانے کی تمام لڑکیوں سے بے شل و بے مثال و بے مثال تھیں۔ای طرح حضرت عبد الله رضی الله تعالی عنه بھی اپنا تانی نہیں رکھتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے والدین کریمین کو ہر نقص ، خامی وعیب سے یا ک اور مبراء پیدا فرمایا بلکہ ہرفتم کی خلاف اولیٰ باتوں اوراعمال سے بھی انہیں محفوظ رکھا۔

یے سرم رہی ہوئی ہوئی ہے۔ اور ہوئی ہے۔ حضوراکرم آپ سلی اللہ علیہ والہ وسلم کے والدین تمام صغیرہ وکبیرہ ، دونوں تسم کے گناہوں سے محفوظ ہیں۔ میرااس بات پر یفین محکم ہے۔

اور بیر کرتمام الا دین والآخرین مردول میں ، انبیائے کرام میسم السلام کے بعد اللہ تعالیٰ عند اور تمام جل جلالہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ عند اور تمام الا ولین والآخرین عورتوں میں سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آسے مندرضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پخن لیا کیونکہ آئیس حضور گرامی آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا والدین بنانا تصالور اولین والآخرین تمام مسلمانوں میں سے آئیس بیندفر مایا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم

اور حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنه و بحق ابو بکر وعمر رضی الله تعالیٰ عنه بحق حسن وحسین رضی الله تعالیٰ عنه میرانا م بھی ہمیشہ کے لیے غلامان والدین رسول اکرم صلی الله علیہ والہ دسلم میں لکھے لے۔

جنت میں جھاحقر کومندرجہ بالانفوں قدسیہ کے طفیل والدین رسول عربی جناب جیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے قدموں میں مقام عطا فرما۔ یک محمد نبی کریم والصلو ق والسلام علی رسولہ الکریم۔ (آمین)

## 10 رمضان البارك بروز بدهاريخ 2006-10-9

والدين رسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كى منفر وخصوصيت

یہ میرائحکم ایمان اور عقیدہ ہے کہ تمام انبیائے کرام سیم اسلام کے والدین ، مومن ، موحد اور صاحب تقویٰ اور صاحب تقویٰ اور انبیائے کرام سیم اسلام کے آباؤ اجداو تمام موحد ، مومن اور صاحب تقویٰ اعلیٰ درج شخصے ۔ تو جب تمام انبیائے کرام سیم اسلام کے والدین مومن موحد اور صاحب تقویٰ اعلیٰ درج سے بقے ۔ تو جب تمام انبیائے کرام سیم اسلام کے والدین مومن موحد اور صاحب تقویٰ اعلیٰ درج کے بتے ، تو پیم غور فرمائیں کہ میرے آتا جناب محمصطفیٰ صلی اللہ علیہ والدوسلم کے والدین کر میمن اور آپ سیمی اللہ علیہ والدوسلم کے آباؤ اجداد کی کیاشان ہوگی ۔

کیونکہ جس طرح تمام انبیاء کرام میں السلام کے سردار میرے آقامحہ مصطفی اللہ علیہ والدوسلم ہیں اس طرح میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ والدوسلم ہیں اس طرح میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ والدوسلم کے والدین اور آقاصلی اللہ علیہ والدوسلم کے آباؤا جداوکی شان بھی بہت اعلیٰ ہے۔

غرض کہ جتنے بھی اولیائے کرام رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ گذرے میں ان کے والدین اعلیٰ ورج کےصاحب تقوی کی اشخاص تھے۔ وآخرین کو، الله تعالی جل جلاله تیامت کے دن دکھائے گا۔اور اس وفت سب انسانیت کو والدین رسول گرامی محم مصطفی صلی الله علیہ واله وسلم کی شان ومرنته ومقام یقینا سمجھ میں آ چائے گا۔

لیکن اس وقت مید ماننا کی فائدہ نہیں دے گا۔ آج وقت کی اہم ضرورت ہے کہ تمام مسلمان جوکلم طبیب لا الدالا اللہ محدرسول اللہ پڑھتے ہیں۔ وہ سچے دل کے ساتھ والدین رسول گرامی کے پکے اور بااوب غلام بن جائیں۔ اور آپ سلی اللہ علیہ والہ وسلم کے والدین کی محبت کو اپنے قلوب میں جاگڑین کریں ورنہ حشر کے میدان میں مانے کا کچھفا کدہ نہ ہوگا۔

آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے
کل نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا
آج وقت بھی ہاور قائدہ بھی ہے کہ غلام والدین مصطفیٰ عبلی الشعلیہ والہ وسلم بن جائیں
وگر نہ میدان حشر میں پیچیتا و ہاورافسوں کے سوا پچھ حاصل نہ ہوگا۔

يقول شاعر:

وقت یہ کافی ہے قطرہ آب خوش بنگام کا جب جل گیا کھیت تو پھر بینہ برساکس کام کا

میدان حشر میں، قیامت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے والدین رسول اکرم سلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خان و کیمینے والی ہوگ۔ وسلم کی عظمت و شان و مرتبہ اور غلامان رسول عربی سلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خان و کیمینے والی ہوگ۔ آ پ سلی اللہ علیہ والہ وسلم کے والدین گرامی جنت کے سب سے او پر والے طبقے میں ہوں گے اور غلامان والدین رسول بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔

المالله تعالى جل جلاله بحق محمصطفي صلى الله عليه واله وسلم وتجق فاطمه رضي الله تعالى عنها

آپ دالده ما جده میں۔

حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زوجہ محتر مد ہیں اور جارے آتا اور بیارے تبی حضرت محر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی جدہ اعلیٰ ہیں۔

ای طرح حضرت ساره سلام الله علیها کی بہت عظمت اور شان ہے کہ آ پ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں۔ اور انہیا وکرام سلام الله علیہ ملام کی ووجہ محتر مہ ہیں۔ ای طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالیٰ عنها تمام مونین کی ماں ہیں۔ اور الله تعالیٰ نے آپ کی پا کی اور عظمت کو قر آن تکیم ہیں بطور خاص بیان فر مایا ہے۔ احادیث مبار کہ ہیں حضرت محرصطفیٰ صلی الله علیہ والدوسلم نے آپ کی بہت عظمت اور شان کو بیان فر مایا ہے اور حضرت محدیقہ سلام الله علیہ والدوسلم نے آپ کی بہت عظمت اور شان کو بیان فر مایا ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ سلام الله علیها خلیفہ اول جائشین مصطفیٰ صلی الله علیہ والدوسلم سیدی حضرت اور جس الله تعالیٰ عنہ کی مقدی مقدی مقدی ما الله تعالیٰ عنہا کی ابو بمرصد بی رضی الله تعالیٰ عنہ کی مقدی مقدی مقدی صاحبز اوری ہیں اور تمام مونین کی ماں ہیں۔

حضرت علیمہ سعد بیرضی اللہ تعالیٰ عنها کی بہت شان ہے کہ آپ میرے آقا محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی رضاعی ماں ہیں ۔ حضرت علیمہ سعد بیسلام اللہ علیما کی دربار خداوند کی اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ والہ وسلم میں بہت زیادہ شان ہے۔

اس طرح حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها کی بهت زیاده شان ہے کہ آپ ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ صلی الله علیه واله وسلم کی پھوپھی صاحبہ جیں۔ اور مشہور صحافی رسول حضرت زبیر بن عوام رضی الله تعالی عنه کی والدہ ما جدہ جیں اور حضرت عبداللہ بن زبیر صحافی رسول صلی الله علیہ والہ حضرت على بن عثان جورى رحمته الله تعالى عليه، (المعروف حضورسيدى دا تا سخج بخش) حضرت شخ عبدالقادر جيلانى رحمته الله تعالى عليه، (المعروف حضرت سيدناغوث اعظم) حضرت خواجه معين الدين اجميرى رحمته الله تعالى عليه، حضرت بإبا فريدالدين سمج شكررحمته الله تعالى عليه

ان تمام مذکورہ بالا اولیائے کرام کے دالدین مقدی طبیب، مومن اور طاہر بین اور اللہ تعالیٰ کے مقدی بندے ہیں تو پھر سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے اولیاء کرام کے والدین کو عام انسان ٹبیس بلکہ انتہائی صاحب تفویل بناتا ہے تو پھرا عداز وفر ما کیس کہ تمام انبیاء کرام کے سروار فخر دو عالم محر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے مقدی والدین کی کیاشان اعلیٰ ہوگی۔

میراایمان ہے کہ حضرت مریم سلام الله علیما کی شان بہت بلندوار فع ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کی پاکی اورعظمت کوقر آن مجید میں بیان قرما تا ہے۔اور حضرت مریم سلام اللہ علیما حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ما جدہ ہیں۔لہذا آپ کی بہت عظمت اورشان ہے۔

حضرت سید فاطمیته الزهراسلام الله علیما کی بہت عظمت اور شان ہے کہ آپ امام الانبیاء کی مقدس صاحبز ادی ہیں اور حضرت سیدنا امام حسین اور امام حسن رضی الله تعالی عنها کی والدہ ماجد و ہیں۔احادیث مبارکہ بیس میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیہ والہ وسلم ان کی بہت عظمت اور شان کو بیان فرمایا ہے۔

ای طرح حضرت خدیج الکبری کی بھی بہت عظمت اور شان ہے کہ آپ ام المومنین ہیں،
سیدہ فاطمۃ الزھرہ سلام اللہ علیما کی والدہ ماجدہ اور حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی
عضما کی نائی صاحبہ ہیں۔رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے آپ کی بہت عظمت وشان کو بیان
فرمایا ہے۔ای طرح سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیما کی بہت شان ہے کہ حضرت اسمیل علیہ السلام کی

تمام انبیائے کرام میں السلام کی و الدہ ماجدہ سیدہ آمندرضی اللہ تعالیٰ عنها کی حمل کوئی آئی ہے۔ مصطفیٰ حمر سلی اللہ علیہ والدہ ماجدہ سیدہ آمندرضی اللہ تعالیٰ عنها کی حمل کوئی آئی ہے۔ اس اسلام کے والدگرامی مقدس جی مومن وموحد ہیں لیکن میرے بیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ محمصلی اللہ علیہ والدہ سلم کے والدگرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ میرے بیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ محمصلی اللہ علیہ والدہ سلم کے والدگرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی خانی نبیس۔

اگر تمام انبیائے کرام میسم اسلام کے والدین مقدس کی خوبیوں کو جمع کریں تو پھر بھی میرے پیارے نبی حضرت محمطفی محمصطفی اللہ علیہ والد دسلم کے والدین کر بیین کی خوبیوں کا صاطر نبیر میسکتا۔

# عرب شعراء کا بارگاه والدین رسول اکرم صلی الله علیه وآله مین نذرانه عقیدت

علامہ تبھانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے ایک قصیدہ بیں جس کوامام یوسف نبھانی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے بیارے نبی حضرت بحم مصطفیٰ محم صلی اللہ علیہ والدوسلم کی نذر کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

مساقست ام السنبسى و هو ابن سست وابسوه و بيقسسه الاحشسساء ترجمه: ني پاك محمصلى الشعليدوالدوسلم كى واالده ماجده وصال فرما كئي توآپ محمصلى الشعليدوالد وسلم کی دادی صاحبہ ہیں۔اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں جو کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بہت ہی پیارے چیا ہیں۔اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی حضور پُر نو رصلی اللہ علیہ دالہ وسلم کے مقدمہ پر مقدر کی اور پیارے چیا ہیں۔اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی حضور پُر نو رصلی اللہ علیہ دالہ وسلم مقدر کی اور پیارے چیا حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ علیما کی ارواح مقدمہ پر کڑ وڑول رحمتیں ہوں اور بیلحہ تا قیامت میری طرف سے اتنی مرتبہ مؤد یا نہ سلام ہوجتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اسی طرح حضرت حواسلام اللہ علیما اور حضرت آسیہ سلام اللہ علیما کی بہت عظمت اور مشان ہے۔

لیکن تمام اولین و آخرین عورتوں میں ہے جس بستی کا کسی عورت کو ٹانی نہیں بنایا ہے اور تمام اولین و آخرین عورتوں میں ہے وہ عورت کہ جس جیسی کسی عورت کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے پیدا نہیں فرمایا ہے، کوئی اس کی مثل ، نہ ہے اور نہ بی کہی قیامت تک ہوگی۔

وہ میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عفیفہ معصومہ محفوظہ ، محوصدہ ، مستومتہ سیدۃ النساء نی الاولین ولآخرین سیدہ آمنہ رضی اللہ تقاتی عنبا بیں کہ جن کی روح پاک اورجسم مقدس پر اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں ہوں اور میری طرف سے اتنی مرتبہ محود بانہ و عاجز اند سلام ہو ہر گھڑی قیامت تک اور بعداز قیامت بھی کہ جتنی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت ہے۔

اس طرح حضورا كرم محر مصطفی محرسلی الله عليه والدوسلم كے والد گرا می حضرت عبدالله رضی الله تعالى عنه كام دول ميں نبيول اور رسولوں كے بعد كوئی ثانی نبيس \_

الله تعالی جل جلاله کی اتنی رحمتیں ہوں تیا مت تک اور میری طرف ہے آپ رضی الله تعالیٰ عند کی روح پاک اور جسم مقدس پراتنی مرتبه سلام ہوقیا مت تک اور بعد از قیامت بھی کہ جتنی الله تعالیٰ ترجمہ: کیا ان لوگوں کو میہ پیتی نہیں ہے کہ نبی اکرم محرصلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ان کے لیے وُ عا فرمائی تھی تو بینامکن ہے کہ حضور محرصلی اللہ علیہ والہ وسلم وُ عاقر ما کیں اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس وُ عاکو قبول نہ فرمائے۔

### امام بوسف بھانی رحمتہ اللہ علیہ کے اشعار کی مخصر تشریح

ان اشعار میں حضرت امام یوسف نبھائی رحمتہ اللہ علیہ نے واضح فرمایا ہے کہ آپ محمصلی
اللہ علیہ والدوسلم کے والدین مقدس کچے موحد اور توحید پرست شے اور کیوں نہ ہوتے کیونکہ ان کے
جدامچر توحید پرست شے اور یہی وجہ ہے کہ حضور گرامی محمصلی اللہ علیہ والدوسلم کے والدین مقدس اللہ
تعالیٰ جل جلالہ کو وحدہ لاشریک مانے کا صحیح معنوں میں مظہر شے۔اللہ تعالیٰ کی ان گنت رحمتیں ہول
آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے والدین کر یمین پر۔ (آمین)

اور حضرت امام بوسف نہائی نے بتا دیا کہ والدین رسول گرامی حضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ والدوسلم کواللہ تعالیٰ جل جلالہ نے دعائے رسول صلی اللہ علیہ والدوسلم اور عظمت رسول صلی اللہ علیہ والدوسلم اور شرف رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خاطر زندہ فرمادیا اور اب وہ ووقوں ، بیتی آپ صلی والہ وسلم کی دولوں اللہ علیہ والہ وسلم کے دالدگرامی حصرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنداور والدہ طیبہ حضرت آمندرضی اللہ تعالیٰ عنہا مت مسلمہ کی سب سے افضل فقوس قد سیہ ہیں ۔ اور ان کے مقابلے کا یا ان سے برتر پوری امت مسلمہ میں اور پہلے انجیاء کرام کی امتوں میں سے کوئی ٹائی نہیں اور ان اشعار ہیں واضح طور پر امام پوسف نہائی نے واشکا ف الفاظ ہی فرمادیا ہے کہ جوحضورا کرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے والدین کر میں وہ مردود کر مین ہیں ہے ایک کر ہیں وہ مردود

وسلم کی عمر پاک چوسال تھی اور آپ گھر صلی اللہ علیہ والہ وسلم ابھی والدہ محتر مہ کے بطن اطہر میں تھے جب آپ محصلی اللہ علیہ والہ وسلم کے والدگرای وصال فرما گئے۔

ثم احیساه ما القدیس محاذا شسرف السدیسن حبرزالاحیساء نه پیمانڈرتعالی جل جلالہ قادر مطلق نے ان دونوں کوزئدہ کردیا اس طرح انہوں نے مسلمان

ترجمه: پیمانشدتعالی جل جلاله قادر مطلق نے ان دونوں کوزئدہ کردیا اس طرح انہوں نے مسلمان ہونے کا شرف پالیا کیا کہنا اس زندہ کیے جائے کا:

و ها ناجیال من غیر قلک فترة اوحیاء او حفاء

ترجمہ: اور وہ دونوں بیعن نبی بیاک محرصلی اللہ علیہ والہ وسلم کے والدین کر بمین بلاشبہ بخشے ہوئے بیں یا تو فترت میں پیدا ہونے کے باعث یازندہ کیا جانے کے طفیل یا اس لیے کہ وہ حفیف تھے بیعنی ، بُت ریکی سے بیزار تھے اور تو حید پرست تھے۔

> کیف ترجی النجلة للناس مسن مسااتی والدیسن منه النجاء ترجمہ: وہ لوگ بخشش کی کیا میدر کھتے ہیں جودین کے مرچشے سے بے فرہیں۔ ایسرون الدعا ما کسان منسه لسما او دعا و خساب الدعاء

اس سے بھی افضل ہے جو کنواری مریم اپنے لوگوں کے پاس لائی تخیس۔

امام بومیری نے واضح طور پر فرما دیا کہ سیدہ آ مندرضی اللہ تعالیٰ عنها لاکن صدمبارک باد بیں اور سیدہ آ منہ سلام اللہ علیہا کومیرے پیارے نبی حضرت محمصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی والدہ ماجدہ بننے کی وجہ سے وہ مرتبہ اور مقام حاصل ہوگیا ہے۔اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ جواولین وآخرین عورتوں میں ہے آج تک نہ کسی کونصیب ہوا ہے اور نہ قیامت تک کسی کونصیب ہوگا۔

نضر بن حارث قریش کے ان مفیدوں میں سے جوحضورا کرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کونگ کرنے میں بیش پیش پیش تھی۔ جنگ بدر کے موقع پروہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ اس کی بیٹی تغیلہ بنت نضر بن حارث نے اس موقع پر پھھ شعر کے اور رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو بھجوائے اور ان میں یہ شعر بھی تھا کہ جس میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا ورحضرت عبداللہ

### آمــحــمــد ولانــت فـئــن نـجيبة فــى قــومهــا والفحل فحل معرق

ترجمہ: اے محرصلی اللہ علیہ والہ وسلم آپ ایک شریف نجیب عورت کے فرزند ہیں جواپے فیصلے میں بری معزز وکرم ہیں اوران کا شو ہر بھی ایک شریف اور بہت بہادر ہے۔

اے والدین رسول اکرم صلی الشعلیہ والہ وسلم آپ پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بے شار رحتیں ہوں اور میری طرف سے ہر لمجے آتی بار مؤد بانہ سلام ہوں کہ جتنی اللہ تعالیٰ جل جلالہ ک رحمت ہے۔ ہیں بارگاہ خداوندی میں اور کیے جہنمی ہیں۔

تا بت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے والدین گرامی بچے مومن ، موحد اور آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی امت کے افضل ترین تفوس قد سیہ ہیں۔

## حضرت امام الوميري رحمته الله عليه

اپ قصیدہ ہمزیہ میں فرماتے ہیں۔

فحصنياء لامنة الفضل

السندی شسر فست بسی حسوا ترجمه: مبارک ہوسیدہ آ مندرضی اللہ تعالی عنہ کو کہ انہیں وہ اعزاز حاصل ہوا کہ جوحضرت حوا کو بھی نہیں ملا۔

> يوم نالت بوضعه ابنة وهب من مخار مالم تثله النساء

ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن سیدہ آمند رضی اللہ تعالی عنہا کو ایسا شرف حاصل ہو گیا جودوسری عورتوں کوئیں ہوا۔

ف النبيس ف خلق و فى خلق و فى خلق و النبيس فى خلق و كرم ولم يسدائسوه فى علم وكرم ترجم: سيده آمنرض الله تعالى عنها الى قوم كياس ايك افضل بهترين ستى كول كرآ كي جو

یا خیسر من جاء و الوجود تحیة من مسر سلین السی الهدی بک جاء وا ترجمہ: اے وہ ستی جوان نتخب انبیاء کرام میں ماسلام میں افضل ہیں جود نیا میں اسلام کا بیغام بن کرآئے وہ سب آپ کے سب آئے اور میٹاق از ل کے بعد آئے۔

جس طرح میرے بیارے آقا محر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والدوسلم انبیائے کرام سیمم السلام میں زبد وتقویٰ، مربتہ اور مقام حسب ونسب اور عزت وعظمت کے لحاظ سے بارگاہ خدادندی میں سب سے افضل واعلیٰ ہیں بالکل اسی طرح میرے نبی کے والدین گرامی سیدعبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انبیاء کرام سیم السلام کے بعد باقی اولین والآخرین لوگوں میں سے سب سے ہر لحاظ سے افضل واعلیٰ ہیں۔

> بيت النبين الذي لا يلتقى الا الحناف فيده والحنفاء

ترجمہ: آپ سلی اللہ علیہ والدوسلم کا تعلق اس گھرانے سے ہے جونبیوں کا گھرانہ ہے اورجس ہیں صرف تو حید پرست حفاء، مردوعور تیں ہی باہم از دواج میں منسلک کیے جاتے رہے۔ ( یعنی آپ صلی اللہ علیہ والدوسلم کے آباؤا جدا دسب صالح اور تو حید پرست تھے۔

خيرالا بوة حازهم لک آدم دون الانام و اخرزت حوآء

ترجہ: آپ سلی اللہ علیہ والہ وسلم کوان نفوس قدسیہ کی پشت پاک میں رکھا جوسب سے سب بھلے اوگ سے دوسرے لوگوں میں کوئی ان کا ٹائی نہیں تھا۔ اس طرح آپ سلی اللہ علیہ والہ وسلم کی جن اوگ

و قیال لھا فی السر آمنة ابسری است و قیال لھا فی السر آمنة ابسری بسخه السول السله خیر المخلیف، مندرضی الله تعالی عنها کوراز داری سے بتادیا گیا تھا کہ حضرت آمندرضی الله تعالی عنها آپ کوخوشنجری موآپ الله تعالی جل جلال کے رسول کی مال بننے والی ہیں جو تمام مخلوق سے افضل واعلیٰ ہیں۔

وقدابها وتجلت معاهد بصرى كلها وتجلت

ترجمہ: اورسیدہ آمند صنی اللہ تعالیٰ عنہانے ولا دت رسول اکر مسلی اللہ علیہ والہ وسلم کے وقت ایک روشنی دیکھی تھی جس نے سبب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شپر بھریٰ کے تمام مکانات اور محلات واضح طور پر دکھائی دیتے تھے۔

ایک اورع بی شاعرنے کہاہے:۔

مومنه ملمه سيره آمنه رضي الله تعالى عنها کس کو ایمان ان سے بڑھ کا ملا گر بیل ایمان کا سیده آمنه رضی الله تعالی عنها آپ مالک ہیں کوڑ کی فردوس کی ثور حق ضاء سيده آمنه رضي الله تعالى عنها سارے نبیوں کا سلطان و سردار ہے آپ كا لاؤلا سيره آمنه رضى الله تعالى عنها آب ملكم إلى جنت الفردوس كي آب يرين بم فدا سيده آمنه رضي الله تعالى عنها سب فرشتوں کی جھکتی جبیں ہے جہاں وہ ہے حجرہ تیرا سیدہ آ منہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا از ازل تا اید یاک ای یاک ہے سب تيرا گرانه سيده آمنه رضي الله تعالى عنها ال مخاج صائم پر خدا يو نگاه عطا سيده آمنه رضي الله تعالی عنيا \$ \$ \$ \$ \$ \$

امھات کو حضرت حواسلام الله علیھانے اپنی پاک رحم میں رکھاوہ بہترین ما کیں تھیں۔ اسی طرح اردوزبان کے شعراء نے بھی سیدہ طیبہ طاہرہ موحدہ مومنہ عفیفہ معصومہ خیر النساء فی الاولین ولآخرین سیدہ آمندرضی اللہ تعالی عنہا کے حضورا بنا نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے۔ بانی قوی ترانہ حفیظ جالندھری ککھتے ہیں۔

سلام الصيده آمندرضى الله تعالى عنها كالل الصحبوب سجانى سلام الصفخر موجودات فخرنوع انسانى

جناب عارف رحمانی کہتے ہیں:

اے جگر گوشند آمندالسلام حاصل مقصد دوسراالسلام

صاحب مسدى فرماتے ہيں:

ہوئے، پہلوئے سیدہ آ مندرضی اللہ تعالی عنہا ہے ہو بدا دعائے خلیل علیہ السلام ونو بدسیجاعلیہ السلام

حصرت صائم رقم طراز ہیں:

واہ رتبہ تیرا سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نور ہے آپ کا سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کب کسیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کو ملی ہے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ساری توحید ہے تیری آغوش میں ساری توحید ہے تیری آغوش میں

میں مجھے خواب میں وہ منظر دکھا دے کہ ایک جانب سے میر نے بیار ہے نبی حضرت محمطفی صلی
اللہ علیہ والدوسلم تشریف لا رہے ہوں اور دوسری جانب میرے آقاصلی اللہ علیہ والدوسلم کے والدین
گرامی حضرت سیدعبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لا رہی
ہوں، یعنی کتنے بیار کے ساتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ والدوسلم اپنے واالدین مقدس کو ملتے ہیں۔
میرے دل کی خواہش ہے کہ میرارب جل جل جلالہ مجھے وہ منظر دکھلا دے۔

# فرمان حضرت عباس رضى الله تعالى عنه

حضورا کرم سلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بیارے چیاحضرت عباس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں۔
لم تبق اهر اۃ فعی قویش الا هر صت بآهندہ لیلدہ دخول عبد اللّٰه
ترجمہ: '' کہ جس رات جضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالی عند حضرت سیدہ آمند رضی اللہ تعالی عنہا کے
پاس تشریف لا کے اس وفت قریش کی ہر عورت افسوس وغم کی وجہ سے بیار ہوگئ''
عضرت عباس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں:

احصوا مائتي امراة من بني مخزوم و بني عبدمناف متن ولم يتزوجن اسفا على ما فاتهن من عبدالله.

حوالہ: الطبقات الكبرى جلداول صفح نمبر 62 ، سيرة التحليب جلداول صفح نمبر 63 ، سيرة التحليب جلداول صفح نمبر 63 ، ترجمہ: "دوسوعور تيں ايئ تقين بنى مخزوم اور بنى عبد مناف ميں كہ جنہوں نے مرتے وم تك، حضرت سيدعبدالله رضى الله تعالى عنہ كے ساتھ شادى نہ ہونے كى وجہ ہے "شادى نہ كي تھى"۔

# حضرت عبدالله رضي الله تعالى عنه كي پيثاني كي ڇيك

چونکہ نور مجھ کی صلی اللہ علیہ والہ وسلم حضرت سید عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس پیشانی مبارک میں چمکتا تھا اور ہر خاص و عام کومعلوم تھا کہ حضرت سیدعبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبی آخر زمان صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے والدگرائی ہونے کا شرف حاصل ہوگا۔

ای وجہ سے عرب کی تمام عورتوں کی خواجش تھی کہ والدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہونے کا شرف واعز از انہیں ہی نصیب ہوجائے ۔لیکن حضرت سیدعبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شاد کی حضرت آ منہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے ہی طبے پائی اور یوں رشتہ از دواج میں منسلک ہوگئے۔ چنا نچہ مصرت آ منہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی طبے پائی اور یوں رشتہ از دواج میں منسلک ہوگئے۔ چنا نچہ امام احمد بن زینی رحمتہ اللہ علیہ سیرة النہوة جلداول تمبر 30، تاریخ الحمیس جلد اول صفحہ نمبر 183 پر لیست ہیں۔

حضورا کرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے پیار بے چھاجان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے جن کا میرے آتا حضرت محم مصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم مہت زیادہ عزت و تکریم فرماتے تھے۔
کیونکہ وہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے چھا ہیں لیکن قیامت کے دن میرے آتا حضرت محم مصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے مقدس والدین حضرت سیدعبد اللہ اور حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ مصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی عزت و تعالی عنہا میدان محشر میں تشریف لا کیں گے تو میرے آتا محم مصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی عزت و تعالی عنہا میدان محشر میں تشریف لا کیں گے تو میرے آتا محم مصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی عزت و تعریم کا کیا عالم ہوگا۔

میری خواہش ہے اور اللہ کے حضور دُ عا گوہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے مقدس چیا جان حضرت سید حمز و رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدیقے

### حاصل

ما قبل ان با توں کے جانے کے بعد میراول یہ گوائی ویتا ہے کہ ازل سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے والدگرا می حضرت سید عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چن لیا تھا۔ بس بہی وجہ ہے کہ ہرخو بی ان کی ذات پاک میں جی فرما دی اور ہر عیب بقض ، خامی ،صغیرہ و کبیرہ بلکہ والدین رسول گرا می صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے صدیق مجھ پر بھی دیا ، قبر واقت خرت میں خصوص کرم فرمائے اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ مجھے حضورا کرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے والدین کر بمین کے طفیل مجھے دنیا ،قبر اور آخرت کی ہر پر بیٹانی ، تکلیف، مصیبت ، بیاری ، بھا ہی حصور قبر مائے اور ہر نعمت مجھے وہ والدین رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے صدیق میں عطا میں اور ہر نعمت مجھے کو ، والدین رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے صدیق میں عطا فرمائے ۔ آمین اور مرتے وم تک ان کا باا دب غلام بنائے اور رکھے۔

مجق والدين رمول اكرم صلى الله عليه والدوسلم سيدعبدالله رضى الله تعالى عنه اور والدوسيدة آمنه رضى الله تعالى عنها صلى الله عليه والدوسلم

# حضرت سيدعبدالمطلب فرمات بي

جب سیده آمند رضی الله تعالی عنها کے ساتھ شادی کی بات چلتی ہے تو حضرت عبد المطلب رضی الله تعالی عندا ہے حضرت سیدعبد الله رضی الله تعالی عند کے فضائل و کمالات کو دیکھتے ہیں اور مجھی حضرت سیده آمند رضی الله تعالی عنها کی عظمت و شان اور اوصاف حمیده پر نظر کرتے ہیں تو بے ساختہ یوں ارشاد فرماتے ہیں:

"لم يعرض على امراة تستقيم لابني غيرها".

ترجمہ: '' حضرت سیدہ آ منہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ میرے سامنے کوئی بھی ایسا دشتہ نہیں آیا جومیرے بیٹے کے کمالات کے پیش نظر درست ہو''۔

یعنی حضرت عبدالمطلب جن اوصاف کی حامل خاتون کارشته جا ہے تھےوہ تمام اوصاف و کمالات حضرت سیدہ آمندرضی اللّٰد تعالی عنہا ہیں بدرجہ اتم موجود تھیں۔

حفرت سيدعبدالله رضى الله تعالى عنه كى مقدس پيشانى بين نور محدى چمكتا تھا۔ اور حضرت سيد حفرت سيد عبدالله رضى الله تعالى عنه كى مقدس پيشانى بين نور محدى چمكتا تھا۔ اور حضرت سيد عبدالمطلب جا ہے تھے كہ جس طرح حضور اكرم صلى الله عليہ والہ وسلم كے والد گرامى حضرت سيد عبدالله رضى الله تعالى عنه مثالى بين اور جامع الصفات بين اسى طرح والدہ رسول اكرم صلى الله عليہ والہ وسلم بھى مثالى مونى جا ہے۔

اور وہ صفات حضرت سیدہ آمنہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا میں موجود تھیں جو کہ حضور اکرم صلی اللّٰہ علیہ والہ وسلم کے بیارے دا داجان جائے تھے۔

#### ما كانت تدعى به حكيمة قومها

ترجمه: "الله تعالى جل جلاله نے حضرت سيده آمنه رضى الله تعالى عنها كوئسن و جمال، رفعت و سمال كى ان بلنديوں پر فائز فرمايا تھا كەسىده آمند رضى الله تعالى عنها كواپنى قوم كى داناتري عورت كها جاتا ہے۔علامه ابن كثير سيرة النبوة جلداول صفحه 204 پر لكھتے ہیں۔

و هي يومنذ افضل امراة في قريش نسباً و موضعاً

ترجمہ: سیدہ آمنہ منے اللہ تعالیٰ عنہانسب ومرتبہ کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون تھیں'' مصنف دلائل الدہ ۃ جلد دوم صفحہ نمبر 13 پر لکھتے ہیں۔

اشرف عقبلة في قريش

"سیده آمندرضی الله تعالی عنها قریش کی شریف اور پرده نشین عورتوں میں سب سے زیادہ ذکی شرف ہستی تعیس''۔

## حضرت سيدعبدالمطلب رضى الله تعالى عنه كيلمات

حضورا کرم صلی الله علیه والدوسلم کے دادا جان حضرت سیدعبدالمطلب رضی الله تعالی عند نے بیمبارک کلمات اس وقت ارشاد فرمائے تھے جب میرے بیارے نبی حضرت محمصطفی صلی الله علیه واله وسلم کے دادا حضرت عبدالملطب رضی الله تعالی عنه سیف بن ذکی بیزن کے ساتھ مخاطب تھے۔اور پہی مبارک کلمات میرے آ قاصلی الله علیہ والہ وسلم کے پاک دادا جان حضرت سیدعبدالمطلب رضی الله تعالی عنه الح مثان اقدس میں ارشاد فرمات:

دورِ چاہلیت اور والدین کریمین کاعظیم کر دار

دورِ جاہلیت میں جبکہ شراب عام تھی ، زناعام تھا قبل وغارت عام تھی اور شراب نوشی کواچھا تصور کیا جاتا تھا۔ بلکہ ہر کوئی ان تمام بُرے خصائل اور اعمال پر فخر کرتا تھا۔ مردوں اور عورتوں کا اختلاط عام تھا۔ یہاں تک کہ نامحرم مرد اور نامحرم عورتیں اگر استھے ہوں تو اس کوکوئی بُر انہیں سمجھتا تھا۔ یعنی مرد اور عورتوں کا اختلاط اور یا ہمی میل جول رواج تھا۔

لیکن اس دور جاہلیت میں بھی والدہ رسول مکرم حضرت محمر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم جناب سیدہ آ مندرضی اللہ تعالیٰ عنہاا یک انتہا کی پردہ دارخا تون تھیں ۔

چنانچے علامہ جلال سیوطی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حافظ صلاح الدین علائی رحمتہ اللہ علیہ رماتے ہیں۔

انها مخدرة مصونة محجوية في البيث لا تجتمع بالرجال

ترجمہ: بے شک سیدہ آمندرضی اللہ تعالی عنہا کمال درجے کی باپردہ خاتون تھیں اور گھرے باہر نہیں تکلی تھیں صاحب تاریخ الخمیس جلد اول 184 صفحہ پر راقم طراز ہیں۔ کہ علمائے امت بیک زبان اس بات کے معرف ہیں کہ:

و هي يومئذ سيدة نساء قومها

ترجمه: ""سیده آمندرضی الله تعالی عنهااین دور میں ساری قوم کی عورتوں کی سردارتھیں "صاحب دلائل النبو 5 جلد 1 صفحہ 102 پر رقم طراز ہیں۔

فاعطى الله آمينة من الجمال والكمال

كريمة من كرائم قومي آمنه بنت وهب بن عبد مناف

#### دین گی۔

#### سلام عليك ايها المستووع ظهره نور محمد

ترجمه: " " يعنی اے وہ ذات گرامی جس کی پیشت مقدس میں نور محمدی صلی اللہ علیہ والہ وسلم و د بعت کیا گیا ہے، تم پر سلام ہو''۔

تو معلوم ہوا کہ درخت بھی میرے بیارے نبی حضرت محرصلی اللہ علیہ والہ وسلم کے والد گرای حضرت سیدی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب واحر ام کرتے تھے اور حضرت سیدعبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کوسلام عرض کرتے تھے۔

اگر درخت میرے حبیب محمر مصطفیٰ صلی الله علیه واله وسلم کے والدین مقدیں کا ادب و
احترام کریں ، تو کوئی انسان ہو کہ میرے حبیب محمر مصطفیٰ صلی الله علیه واله وسلم کے دالدین مقدیں کا
ادب واحترام اور والدین رسول گرامی صلی الله علیه واله وسلم کی تعظیم و تو قیرنه کرے تو پید عیلا کے وہ
حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔ اس سے تو ورخت ہی اچھے ہیں جومیر ہے بیارے نبی محمر مصطفیٰ صلی الله
علیہ والہ وسلم کے والدین کریمین کا ادب واحترام بھی کرتے ہیں۔ ان برسلام بھی عرض کرتے ہیں
اوران سے بیار بھی کرتے ہیں۔

# والبر رسول صلى الله عليه والهوسلم كي شان

حضرت عبدالله رضی تعالی عند میرے آقا اور بیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیہ واله وسلم کے مقدس اور بیشل والد گرامی میں کہ جن کی مثال انبیاء کرام سلم میں اسلام کے ابعد نسل انسانی تاقیامت پیش کرنے سے قاصر ہے۔ الله تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو جمہ کیرصفات کی حال شخصیت تاقیامت پیش کرنے سے قاصر ہے۔ الله تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو جمہ کیرصفات کی حال شخصیت

ترجمہ: میری قوم کی عورتوں میں سے ایک بزرگ، ذی شرف عورت آمنہ بنت وصب بن عبد مناف ہیں۔

سیر بہت بڑی عظمت ہے کہ میرے آتا محدرسول الله صلی الله علیہ والدوسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی الله نغالیٰ عنها کی عظمت وشان کو میرے آتا محد مصطفیٰ صلی الله علیہ والہ وسلم کے واوا جان بنفس نفیس ارشاد فرمارہے ہیں۔

حالانکہ بارگاہ خداوندی میں تو خود حضرت عبدالمطلب کا درجداور مقام بہت بلند ہے۔ صاحب تاریخ الخیس جلداول نمبر 182۔

ای طرح میرے پیارے نمی حضرت محد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے والدگرامی سید حضرت عبداللہ رضی اللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ عنہ کی ولا وت باسعاوت ہوئی اور آپ نے اپنے مبارک قدموں ہے اس کا نئات ارضی کو روئی بخشی تھی تو احبار شام کو پینی طور پر معلوم ہوگیا تھا کہ آج رات تکدرسول اللہ صلی اللہ ملیہ والہ وسلم کے والدگرامی حضرت سیدی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولا وت باسعاوت ہو چھی ہے۔

#### درخت سے آواز آنا

حضرت سیدعبدالله رضی الله تعالیٰ عنه جب کسی خشک در فت کے پنچے بیٹھتے تھے تو وہ در فت سیدعبدالله رضی الله تعالیٰ عنه پراپئی ٹہنیاں جھکا دیتا اور جب آ پائٹریف لیے تشریف لیے جاتے تو پھر پہلی حالت پر آ جا تا۔

حضرت سيرعبداللدرضي الله تعالى عنه جب درخت كے ينج بيضة تو ينجے بيآ واز سنائي

## آ مرصطفی علیقه کی بشارت

جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت سیدہ آ مندرضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہوگئ تو بنت نوفل جو ورقہ بنت نوفل کی بہن تھی۔ وہ بتاتی ہے کہ بنو ہاشم سے ایک نبی ہوگا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت آ مندرضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کے بعد بے رخی کی وجہ بچھی گئی تو بنت نوفل نے کہا اے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تیری پیشا نی میں کل جونو رضوفشاں تھا آئ عائب ہے۔ ای طرح فاطمہ بنت مرنے شادی کے بعداع راض کیا اور کہا وہ نورکل ضوّ قلن تھا مُر آئی خبیں اس نے ربھی کہا بخدا میں زائے تبیں ہوں۔

حفزت عبدالله رضی الله تعالی عند کی پیشانی میں ایک نور دیکھااور اس کی تمنا کی مگر الله تعالی علی جل جلال کو بین عرفے بیشعر پڑھا:

لله مازهریه سلبت شوبیک ما استلبت و ماتندری بخدا بنوز هره کی دوشیزه نے حضرت عبدالله رشّی الله تعالی عنه سے وه مطاع چھین لی اور اے حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه آپ کوظم بھی نه ہوا۔

ایک اورعورت''لیکی عدومی'' کی حضرت عبدالله رضی الله تعالی عند کی حضرت آمند رضی الله تعالی عند کی حضرت آمند رضی الله تعالی عنداعراض کی وجه پوچھی گئی تواس نے بھی یہی جواب دیا'' لیکی عدومی'' نے کہا اے حضرت عبدالله رضی الله تعالیٰ عنه جب آپ شاد کی سے پہلے میرے پاس سے گزرے تو آپ کی مقدس بیشانی میں ایک نورجلوہ گرتھا ہیں نے آپ سے شاد کی کی پیشکش کی تو آپ نے انکار کردیا۔ تو وہ حضرت آمندرضی الله تعالیٰ عنہا کے پاس گئیں۔ ماقبل ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ

بنایا تھا۔ سرت بصورت ، عفت و پارسائی بین اپنا ٹائی ندر کھتے تھے۔ بلکدا پی مثال آپ تھے۔ تور محمدی صلی اللہ علیہ والدوسلم آپ کی مقدی پیشانی بین چکتا تھا۔ چنا نچہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظی رحمت اللہ علیہ سرت مصطفیٰ بین رقم طراز ہیں۔ کہ ایک وفعہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں شکار کے لیے تشریف لے تھے کہ نجی آخراز مان کے لیے تشریف لے تھے کہ نجی آخراز مان کے والد ما جد یہی ہیں۔ اور یہود یوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشہید کرنے کی کوشش کی لیکن والد ما جد یہی ہیں۔ اور یہود یوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشہید کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ جل جا ال نے اپنی حبیب جناب محد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والد وسلم کے پاک وطیب، طاہراور ہے شکل ، بے مثال والد گرامی کی تھا شت فر مائی۔ لہذا معلوم ہوا کہ سیدہ آ حری نبی کے والدگرامی ہیں۔ ہے شکل ، بے مثال والدگرامی کی تھا شت فر مائی۔ لہذا معلوم ہوا کہ سیدہ آخری نبی کے والدگرامی ہیں۔ ماتھ نکارے سے پہلے بی لوگوں کو معلوم تھا کہ بیاللہ تعالیٰ جل جلالہ کے آخری نبی کے والدگرامی ہیں۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوگئی کرسابقہ البامی کتب، زیور، تو رات ، انجیل میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کے کہ نبی آخرالز مان حضرت محمد کی صفات کو بیان فرما دیا تھا تب تھی یہودی آپ کود کھے کرفورا پہچان گے کہ نبی آخرالز مان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والد ملم کے والد ما جد یہی ہیں۔

سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنبا سے نکاح سے قبل عرب کی بے شارعور توں نے حصرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لگاح کی پیشکش کی اور اپنی دولت بھی حصرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس پر نچھاور کرنے کو کہا۔

لیکن حضرت عبدالله رضی الله تعالی عند نے اعراض فر مایا اور مال ومتاع کی ایک رقی برابر بھی پروانہ کی۔

公公公公公

اپنی والدہ ما جدہ سیدہ ، طیبہ ، طاہرہ ، عابدہ معصومہ حضرت آ مند سلام اللہ تعالی علیہا کے بطن اطہر میں جلوہ فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ والدوسلم کے والدگرا می حضرت سیدعبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وصال گئے۔ الصم المصحد فی الدنیا والاخرہ ، سیدہ آ مندرضی اللہ تعالی عنہا نے رہی الاول کی آیک جیا ندنی رات میں سیخواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہر رہا ہے کہ اے سیدہ آ منہ سلام اللہ علیہا آپ اس قوم کے سردار کی ماں بنے والی چیں۔ فرشتے نے سیدہ آ منہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہا کہ جب بچہ بیدا ، وقو بارگاہ الی میں بیالتھا کرنا کہ جس اسے خدائے واحد کی بناہ میں دیتی ہوں اور ہر حاسد کے شرسے ۔ پھراس الی میں بیالتھا کرنا کہ جس اسے خدائے واحد کی بناہ میں دیتی ہوں اور ہر حاسد کے شرسے ۔ پھراس بیجے کانام محمد رکھنا۔

علامہ جلیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ سیرت جلید میں لکھتے ہیں کہ مجھے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عند فرماتی ہیں کہ مجھے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عند فرماتی ہیں کہ مجھے ایک فرشتے نے صدادے کر کہا۔ انک حسلت بسیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنها آپ اس امت کے سردار اس امت کے نبی کی ماں بننے دالی ہیں۔ (حوالہ سیرة المحلبیہ جلداول صفح نمبر 77)

تصنيف ڈاکٹر عا ئشھ عبدالرحمٰن الشاطی

لبذامیں کہتا ہوں کے قائد اعظم محد علی جناح رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی والدہ کوعلم نہ تھا کہ میراب بیٹا بڑا ہوکر بانی پاکستان ہے گا۔

علامہ تمدا قبال رصتہ اللہ علیہ کی والدہ کوعلم نہ تھا کہ بیرا یہ بیٹا ہوا ہوکر مصور پاکستان ہے گا۔ لیکن اللہ تعالی جل جل اللہ کی عزت وعظمت کی قتم میرے بیارے نبی حضرت محمصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آ منہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو علم تھا کہ میرایہ بیٹا ہوا ہوکر اللہ تعالیٰ جل جل جل جل الدکا نبی ہوگا۔ عرب کی عورتوں کوسابق کتب کی روشنی میں بھی حصرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک پیشانی میں نو رمحمہ می صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے جیکنے کی وجہ ہے بھی لکا پہنتہ تھا کہ یہ بی آخرالز مان حصرت محمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے والد گرامی بین۔

شيخ عبدالحق محدث وبلوى رحمته الله تعالى عليه مدارج النبوة جلد دوم صفحه نمبر 14

24 سال کی عمر مبارک میں حضرت سید عبد الله رضی الله تعالیٰ عنه کا حضرت سیده آمند رضی الله تعالیٰ عنه سید کاح مورت سیده آمند و الله تعالیٰ عنه سید عنها سید عبد الله رضی الله تعالیٰ عنها کے شکم اطهر میں جلوه گر ہوگیا۔

حضرت امام میملی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے الروض لا نف میں رقم طراز ہیں کہ اکثر علما کی رائے یہ بے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا تو رسول الله حلی الله علیہ والہ وسلم پنگھوڑے میں بنتے۔ایک قول میں بھی ہے کہ آپ صلی الله علیہ والہ وسلم کی عمر دو ما و بھی جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔

لین مشہوراوراضح قول ہے ہے۔اورجس کو شخ عبدالحق نے نقل کیا ہے کہ جب جمل شریف کو دو ماہ پورے ہوگئو آپ سے سلی اللہ تعالی عنہ دو ماہ پورے ہوگئو آپ سلی اللہ تعالی عنہ سے حدادا پاک حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی کو محجوریں لینے کے لیے مدینہ بھیجا یا تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا وہاں سے والبس لو شتے ہوئے مدینہ شریف میں اپنے والد کے نہال عدی بن بخار میں ایک ماہ بیار رہنے کے بعدوصال فرما گئے اور مدینہ شریف میں دار نابذ میں مدفون ہوئے۔

درست بات يبى ب كدمير ، بيار في حفرت محد مصطفى صلى الله عليه والدوسلم جب

#### خطيب بغدادي رحمته الله عليه

امام ابن شابين اورشخ عبدالحق محدث د ملوي رحمته الله عليه

حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی رحمتہ الله عليه فرماتے ہيں كه كثرت ترق سے اس عديث كاضعف دورہ وگيا ہے۔ (حواله -اشعة اللمعات جلداول ،صفح فمبر ٢٥٥)

#### اصول عديث كا قاعده

قاعدہ بیہ ہے کہ اگر کوئی حدیث فضیلت میں ہوتو وہ حدیث ضعیف تر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ فضیلت میں ہوتو معتبر ہے۔ لہذا بیحدیث پاک حضورا کرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت وشان میں ہے۔ لہذا بالکل درست ہے۔

اس حدیث پاک سے حضورا کرم سکی اللہ علیہ والہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنصما کی عظمت ہر ایک کے سامنے بالکل نمایاں ہو جاتی ہے۔ اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنها کی مئومنانہ عظمت ومقام وشان ہر انسان بخو بی مجھ سکتا ہے۔

وہ شی جوآ قاعلیہ الصوۃ والسلام کے پاک جسم کے ساتھ لگ جائے کیکن اسے فقط قرب مکانی حاصل ہے اور آ قاعلیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجودعلائے امت نے لکھا ہے کہ:

ما صنم اعضائه الشريفه فانه افضل مطلقاً حتى من الكعبة والعرش والكرسيى

## حضرت عا تشهرضي الله تعالى عنها كافر مان

حفرت عائشہرض اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ججۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ والدہ ملم اپنی والدہ ما جدہ ،سیدہ آ منہ رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ عنہا کی قبر مبارک پر تشریف لے گئے ۔ تو آ قاصلی اللہ علیہ والہ وسلم وہاں آبدیدہ ہو گئے اور مجھے فرمایا یہاں رکو، آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم بہت ویر کے بعد تشریف لائے تو تبہم فرمار ہے تھے۔ میں نے (حضرت عائشہرضی اللہ تعالیٰ عنہانے) وجہ بوچھی تو ارشاد فرمایا کہ میں اپنی والدہ محرّ مرسیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر مبارک پر گیا تھا اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے سوال کیا کہ انہیں زندہ فرمادے۔

چتانچیاللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انہیں زندہ فرما دیا۔ میری والدہ ما جدہ سیدہ آ منہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مجھ پرایمان لا ئیں اور پھروصال فرما گئیں۔

(الروض الانف صفح غمبر ١١٣ ـ شان رسول صلى الله عليه واله وسلم \_عقا ئد صحابه كي روشني مين )

امت حدیث پاک صلی الله علیہ والہ وسلم کی تائید امت محد صلی الله علیہ والہ وسلم کے عظیم آئمہ اور محدثین نے کی ہے۔ جن میں چند نام بیر ہیں۔

امام جلال الدين سيوطى رحمته الله عليه

امام قرطبی رحمته الله علیه

حافظ مش الدين ومشقى رحمته الله عليه

امام تتصيلي رجمته اللدعليه

آ پ سلى الله عليه واله وسلم كا بحيين مين يتيم هوجانا صاحب شرف النبي علامه نيشا بورى رحمة الله عليه رقم طراز بين كه:

"جب مير ب آقاصلى الله عليه والدوماج والدوماج دوسيده آمند رضى القد تعالى عنها كيطن اطهر ميں جلوه گر مين وقت الله عليه والدوماج والدمح آم ومرم حضرت سيد عبدالله اطهر ميں جلوه گر مين وضور گرامي حضرت ميد عبدالله رضى الله تعالى عنه وصال فرما محت يو فرشتوں نے الله تعالى جل جلاله كى بارگاه اقدى ميں عرض كى ، يارب العالمين تمهار ، آخرى رسول حضرت محم مصطفی صلى الله عليه والدوسلم يتيم ہو گئة والله تعالى جل جلاله نے الشاد فرمائی ۔

ا فرشتو: این حسب حضرت محمصطفی صلی الله علیه والدوسلم کی تربیت اور پرورش کرنے والی وات میری ہے۔ لہذاتم تمام اعبیائے کرام میصم السلام کی خوبیاں آئیس عطا کر دو پھر الله تعالیٰ جل جلاله فرات میری ہے۔ لہذاتم تمام اعبیائے کرام میصم السلام کی خوبیاں آئیس عطا کر دو پھر الله تعالیٰ جل جلاله نے اپنے حبیب حضرت محرصطفی صلی الله علیہ والدوسلم کوتمام انبیائے کرام میصم السلام کی خوبیاں عطافر ما ویں اور تمام اغبیائے کرام میصم السلام کی صفات کا جامع بناویا۔

اى لي حكيم الاست علام مجرا قبال رحمة الله عليه في ما يا تفار

حسن پیسف دم عینی ید بیضاداری آنچه خوبال بمد دارند تو تنها داری

میرے بیارے نبی حضرت محمصطفی اللہ علیہ والدوہ اجدہ حضرت سیدہ آ مندرضی اللہ تعالی عنہا اس وقت وصال فرما گئیں۔جب آپ سلی اللہ علیہ والدوسلم کی عمر مبارک صرف چے سال تھی۔ اللہ تعالی عنہا اس وقت وصال فرما گئیں۔جب آپ سلی اللہ علیہ والدوسلم کی عمر مبارک صرف جے مصطفی صلی اللہ اللہ اللہ اللہ علی تاریخ انسانی گواہ ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمصطفی صلی

الرقات المفاتيح جلد دوم صفح ثمبر (١٩٠)

ترجمہ: جوجگہ حضور کرامی حضرت محمد صطفیٰ صلی اللہ علیہ والدوسلم کے مقدی جسم کے ساتھ ملی ہوئی مٹی کا مُنات کی ہرشے سے افضل ہے۔ یہاں تک کہ کعبہ، کری، عرش الیمی پر بھی فضلیت رکھتی ہے۔ یہاں تک کہ کعبہ، کری، عرش الیمی پر بھی فضلیت رکھتی ہوئی ہوئی ہے وہ عرش، کعبہ، کری بلکہ کا مُنات کی ہرشے سے افضل ہے تو اس قسمت والی، عظمت والی، ماں کی عظمت کا انداز ہ کون لگائے گا کہ جس کے بطن اطہر میں میرے آقا (4) ماہ جلوہ گررہے۔

صلح حدید بیرے موقع پر جب میرے آتا کا ابوا شریف کے مقام سے گذر ہوا تو حضور صلی الله علیہ والہ وسلم اپنی والد و ماجد ہ حضرت سیدہ آمنہ رضی الله تعالیٰ عنها کے قبر الور پر حاضر ہوئے تو میرے آتا علیہ الصلوق والسلام روپڑے چٹانچہ حدیث کے ففظ ہیں۔

وبكى عنده وبكى المسلمون لبيكاء رسول الله صلى الله عليه والدوسلم

ترجمہ: اور قبرانور پراس قدررو سے کہ حاضرین مسلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو دیکھ کر رونے گئے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی تعلیم الجمعین نے حضور علیہ الصلو ۃ والسلام ہے رونے کا سبب بوچھاتو آپ صلی اللہ تعلیہ والہ وسلم نے ارشاد نے فرمایا۔

ادركتني رحمتها فبكيت

ترجمه: مجھے اپنی والدہ سیدہ آ مندرضی اللہ تعالیٰ عنها کی شفقت اور مہریانی یا د آ گئی تو میں رو پڑا۔

حواله: الطبقات الكبريٰ \_جلداول صفحهٔ نبر 117-116 تاریخ الخمیس جلداول صفحهٔ نبر 230

#### - AND - 100

جنوں اور انسانوں میں جو نبی پاک حضرت محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے والدین کر میمین اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور آل پاک کو آکلیف پہنچا ہے اس پر اللہ تعالی جل جل جلالہ کی لعنت ہو۔

## حضرت امام فخرالدين رازي رحمته الله عليه

کی شہرہ آفاق تفسیر ہے۔اور حضرت امام فخر الدین رازی دعمت الله علیہ تفسیر کبیر کی پانچویں جلد میں صفح نمبر 32 پر رقم طراز ہیں۔

ان احداً من آباء الموسول عليه الصلوة والسلام و اجداده ما كان كافرا. ترجمه: به شك حضرت مصطفی الله عليه واله وسلم كرآ با وَاجِداد مين سے كوئی كافرتبيں ہے۔ يعنی مشركتبيں ہے۔

بلکہ میرے آتا جناب محمصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے والدین مقدی اور آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے والدین مقدی اور آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے تمام آباؤ اجداد موحد، مومن ، طیب ، طاہر اوراعلیٰ درجے کے تمقی نفوں قد سیہ بیں۔
تغییر کبیر کی اس عبایہ ت ہے بھی واضح معلوم ہور ہا ہے کہ حضرت ایرا ہیم علیہ السلام کے والد ، معاذ اللہ تم معاذ اللہ ، آؤر نبیس ہے جو کہ قرآن یا ک کے مطابق مشرک تھا اور کفریرائ کا خاتمہ ہوا ہے ۔ وو حضرت ایرا ہیم علیہ السلام کا بچا تھا کہ جس طرح ہمارے بیارے نبی حضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ والہ ویلے ہی آؤر ، حضرت ایرا ہیم علیہ السلام کا بچا ہے ، والد نبیس ہے۔ بلکہ حضرت ایرا ہیم علیہ السلام کے والدگرامی کا نام تارح علیہ السلام ہے جو کہ موحد ہیں مومن ہے۔ بلکہ حضرت ایرا ہیم علیہ السلام کے والدگرامی کا نام تارح علیہ السلام ہے جو کہ موحد ہیں مومن

الله عليه والدوسلم كى اليى تربيت فرمائى كه ميرے بيارے نبي صلى الله عليه والدوسلم كے مثالى بحيين جوانی اور 63 ساله مقدس زندگی جيسى زندگی الله پاک جل جلاله كى سارى مخلوق بيس كى كى ماضى بيس نه بهوئى ہے اور نه بى تا قيامت كى كى بهوگى \_

لیعنی آپ سلی الله علیه واله وسلم کا بحبین مثال ، جوانی مثانی اور 63 ساله پاک زندگی ایک عظیم الشان مجمز ہے۔

حضورا کرم صلی الله علیہ والہ وسلم کے والد مکرم حضرت سید عبدالله رضی الله تعالی عنداس وفت وصال فرما گئے جب میرے بیارے نبی حضرت محمصطفی الله علیہ والہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی الله تعالیٰ عند کو وہ شرف رضی الله تعالیٰ عند کو وہ شرف اوراعز از حاصل ہوگیا جو کسی اور کو خیرا اور نہ تیا مت تک ال سکتا ہے کہ آپ میرے بیارے نبی حضرت مجمد الله تعالیٰ جل جا الله کے درباریس مصطفی صلی الله تعالیہ والہ وسلم کے والدگرامی ہیں اور دنیا و خیرو آخرت میں الله تعالیٰ جل جالا ہے درباریس مصطفی صلی الله علیہ والہ وسلم کی ایک خاص حضرت سیدعبدالله رضی الله تعالیٰ عنہ والدرسول گرامی حضرت مجمد صطفی صلی الله علیہ والہ وسلم کی ایک خاص حضرت سیدعبدالله رضی الله تعالیٰ عنہ والدرسول گرامی حضرت مجمد صطفی صلی الله علیہ والہ وسلم کی ایک خاص قدرومنزلت ہم تبدو مقام ہے۔

الله تعالی جل جلاله کی ہر لمحہ تا تیا مت والدرسول عمرم حضرت سیدعبدالله رضی الله تعالی عنه ذات یا کریاتی رحمتیں اور میری طرف سے اتنی بار مود بانہ سلام ہوں کہ جتنی الله تعالی جل جلاله کی رحمت ہے۔

بارگاہ رب العالمین میں دعا گوہوں کہ الله تعالی جل جلاله مجھ تا چیز کے سلام کو والدرسول عمرم یا تعالی جل جلاله مجھ تا چیز کے سلام کو والدرسول عمرم حضرت سید عبدالله رضی الله تعالیٰ تک تا قیامت کی بنچانا، یا الله کریم میں نے بیام آپ کے ذمہ کرم پر چھوڑا۔

آ ذر نہیں ہے بلکہ آ ذرحفرت ابراہیم علیہ اسلام کا چیاہے۔

حضرت قاضی ثناء الله پانی پتی رحمته الله فرماتے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ حضرت ایراہیم کے چچا کا نام آذر ہے بیعنی آذر حضرت ایرا نہیم علیہ السلام کا پچاہے والدنہیں ہے۔

حضرت قاضی شاءاللہ پانی پتی رحمته الله فرماتے ہیں کہ الل عرب لفظ (اب) کا اطلاق پیچا پر کرتے ہیں۔ یعنی لفظ 'انی' بول کراس سے بچیا مراد لیتے ہیں۔ حضرت قاضی شاءاللہ پانی پتی رحمته اللہ بیقر آنی دلیل پیش کرتے ہیں جبوت کے طور پر حضرت قاضی شاءاللہ پانی پتی رحمته اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت یعقوب علیہ اسلام کا وقت وصال آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے ارشاد فرمایا جس کو اللہ تعالی جل جلالہ نے بیان فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے ارشاد فرمایا کہ:

ما تعبدون من بعدي

ترجمہ: '' کہ میرےوصال کے بعدتم کس کی بندگی کروئے''؟ حضرت بیقوب علیہ السلام کے اس فرمان کے جواب بیس آپ علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ جس کوخالق کا مُٹات جل جلالہ نے بوں بیان فرمایا کہ انہوں نے کہا:

قالو نعبد الهك واله ابائك ابراهيم و اسمعيل و اسحق الهاواحد.

(پاره نمبر 1 سورة بقره)

ترجمہ: جم آپ علیہ السلام کے معبود اور آپ کے آباؤ ابراہیم علیہ السلام اور آمعیل علیہ السلام اور آخق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو کہ ایک معبود ہے۔'' ہیں اور بلندیا بیصا حب تقو کی شخصیت ہیں۔

اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدگرامی حضرت تارح علیہ السلام بچین میں ہی وصال فرما گئے بیٹھے کہ جس طرح میرے آتا جناب محد مصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے والد مکرم حضرت عبداللہ دضی اللہ تعالیٰ عند آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ولادت باسعادت سے دو ماہ قبل وصال قرما عبداللہ دضی اللہ تعالیٰ عند آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ، طاہرہ طیب، موحدہ، گئے بیٹھے۔ جب کہ میرے آتا محمد مطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ، طاہرہ طیب، موحدہ، موحدہ، مومنہ، عفیف، محصومہ، خیرالنساء وسیدہ النساء فی الاولین والآخرین حضرت امنہ وضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مومنہ، عفیف، محصومہ، خیرالنساء وسیدہ النساء فی الاولین والآخرین حضرت امنہ وضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیلن یاک بیں جلوہ فرما ہے۔

حضرت امام فخرالدین راضی رحمته الله علیه تغییر کبیر کے صفح نمبر 32 (جلد نمبر 5) پر رقم طراز ہیں کہ:

ان والد ابواهیم علیه السلام کان تارح علیه السلام و آذر کان عماله حفرت ایرائیم علیه حضرت ایرائیم علیه حضرت امام فخرالدین رازی رحمته الله علیه فرا دیا ب که حضرت ایرائیم علیه اللام کے والد گرائی کا نام تارح علیه اسلام کے اور آذر حضرت ایرائیم علیه اسلام کا بچا تھا والد برگرنہیں۔

قرآنی دلیل اس بات پر کدا و رحضرت ابراجیم علیه السلام کا چیا ہے والد نہیں ہے عارف باللہ میں برشتن کے عارف باللہ حضرت قاضی شاء اللہ بانی چی رحمتہ اللہ علیہ جو کہ کل (10) جلدوں پر شتن ہے ہے۔ مصنف تفییر مظہری اپنی شہرہ آفاق تغییر مظہری ہے مصنف تفییر مظہری اپنی شہرہ آفاق تغییر مظہری جدسوم (۳) صفح نمبر ۲۵ پرقرآنی دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابرا تیم علیہ السلام کے والد کا نام جلد سوم (۳) صفح نمبر ۲۵ پرقرآنی دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابراتیم علیہ السلام کے والد کا نام

فرمان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ..... ( دوسرى وليل )

حضرت امام فخرالدین رازی رصته علیه اپنی شهره آفاق تغییر کبیرین بیه دلیل پیش فرمات بین حدیث پاک کی روشن میں که''اب'' لفظ کا اطلاق چیا پر جوتا ہے۔تغییر کبیر کی کل (۱۱) گیاره جلدیں بین۔حضرت امام فخرالدین رازی رحمته الله علیہ تغییر کبیر جلد نمبر ۵ صفحہ نمبر ۳۳ پراس حدیث پاک کوفق فرماتے بین کہ:

قال عليه السلام: (ردوا عليى ابى) يعنى العم العباس ترجم: "مير ب ب يكومير يا الاؤ"

یعنی آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے پچامحتر م حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔اب اس حدیث یاک برغور فرمائیں:۔

تو اس میں ہمارے بیارے نبی حصرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم لفظ'' ابیٰ' کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا وفر مارہے ہیں۔

مالانکه حضرت عباس رضی الله تعالی عند میرے آقا حضرت مصطفیٰ صلی الله علیه واله وسلم کے بیچا محترم بیں اور حضور صلی الله علیه واله وسلم کے بیادے اور طیب و طاہر بیچا گرائی ہیں۔ اور آپ صلی الله علیه واله وسلم کے والد پاک کا نام حضرت عبدالله رضی الله تعالی عند ہے۔ کیکن یہال حضور اگرم صلی الله علیه واله وسلم نے لفظ 'ابی' کے ساتھ واپنے پاک بیچا حضرت عباس رضی الله تعالیٰ ہے وطاب قرمایا۔ تو اس حدیث پاک میں لفظ 'ابی' کا لفظ بیچا پر بولا جارہا ہے۔ تو قرآنی آیت اور اس حدیث یاک میں الله علیہ والہ وسلم کی روشنی سے یہ بات صاف طور پر معلوم ہوگئی کہ (ابی ) کے حدیث رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم کی روشنی سے یہ بات صاف طور پر معلوم ہوگئی کہ (ابی ) کے

#### تشريح:.

اب اس آیہ کریمہ بیس لفظ 'آب' کا اطلاق حضرت اسمعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہم علیہ السلام پر بھی ہور ہا ہے۔ حالا نکہ حضرت ایراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے وادا یا کہ جی ۔ اور حضرت اسمعیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچا ہیں ۔ جو کہ حضرت اسمحیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے والدگرامی علیہ السلام کے بڑے ہمائی ہیں۔ حضرت اسمحیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت ہیں اور یہاں پر 'آب' کا لفظ حضرت اسمحیل علیہ السلام کے حضرت ابراہیم علیہ السلام یو جمعی کہا جارہا ہے۔ حالا نکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے وادامیم ماور حضرت اسمحیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے وادامیم ماور حضرت اسمحیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے وادامیم ماور حضرت اسمحیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے وادامیم ماور حضرت اسمحیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیچا گرائی ہیں۔

لہذا قرآن مجید کی اس آبیمقدسہ کی روشی میں یہ بات واضح طور پرمعلوم ہوگئ ہے کہ تمام عرب میں 'اب'' کالفظ چھاورداداکے لیے بھی بولا جاتا ہے۔

# ایک بردی غلطی کی اصلاح

بعض نادان قرآن مجید کے پارہ نمبر کے رکونمبر ۱۵ تیت نمبر ۲ کسورۃ انعام کی اس آیت کے مطابق: واذ قال ابواهیم لابیه اذر

آ زرکوحضرت ابراہیم کا (معاذ الله تم معاذ الله) والد تصور کرتے ہیں اوران کا یمی نظریہ علیہ الله کا معاذ الله تم معاذ الله کا الله تحریف والی عند معاد الله تحریف والی بات ہے۔ اشد خطرہ ہے کہا یہ شخص کا خاتمہ کفر پر ہوگا اگر چدوہ ظاہری طور پر لا الدالا الله محمد رسول الله ہے۔ الله علیہ بڑھے۔

عبدالمطلب کے والدگرامی حضرت ہاشم رضی اللہ تعالی عند، ای طرح حضرت آ دم علیہ السلام تک سلسلہ مراد ہے۔

بالکل ای طرح سیده آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنها پھرسیده آمنہ کی والده ماجده رضی اللہ تعالیٰ عنها سے لئے کر حضرت حواء علیہ السلام علیہ تک سلسلہ مراد ہے۔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی تمام مائیں باک ہیں۔

#### مختصر تشریح:

حضورا کرم صلی الله علیه واله وسلم فرما رہے ہیں کہ میری والدہ سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، عفیفہ ،محفوظہ ،موحدہ ،مومنہ،سیرۃ النساء فی الا ولین والآخرین ہیں۔

ای طرح حضرت حوا علیه السلام تک میرے آقا حضرت مصطفی الله علیه والد وسلم کی الله علیه والد وسلم کی جماع میں یاک بیں ای طرح آپ صلی الله علیه والد دسلم کے والد گرامی طیب، طاہر، عابد، زاہد، موحد، موحن وسیدی حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه ہے کر آپ صلی الله علیه والد وسلم کے داوا پاک ومحترم و مکرم حضرت عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه اور آپ صلی الله علیه والد وسلم کے پرواوا طیب، طاہر مونن وموحد، عابد، زاہر سیدی حضرت ہا شم رضی الله تعالی عنه اور اسی طرح حضرت آدم علیه السلام تک آپ صلی الله علیه والد وسلم کے آباؤا جداو پا، موحد، مومن ،صغیرہ و کبیرہ گنا ہوں بلکه غلاف اولی باتوں سے بھی پاک بیں۔

لقوله عليه الصلوة والسلام لم ازل انقل من اصلاب الطاهرات الى ارحام الطاهرات علامه سير محود آلوى رحمة الشعلية ال حديث ياك كى روشى ش فرمات بين كه حضوراكرم لفظ كا اطلاق بي پر موتا ب اور آزر حضرت ابرا جيم عليه السلام كا پيچا تفار والدنبين تفار بلكه حضرت ابرا جيم عليه السلام كوالدگرا مي كانام حضرت تارح عليه السلام ب-

# فرمان رسول صلى الله عليه واله وسلم ..... ( تيسرى دليل )

علامه سير محمود آلوى رحمة الله عليه واله وسلم كافراً اصلاً لقوله عليه الصلوة ليس في آباء النبي صلى الله عليه واله وسلم كافراً اصلاً لقوله عليه الصلوة والمسلام لم ازل انقل من اصلاب الطاهوات الى اد حام الطاهوات ترجمه:

ترجمه:

ني كريم صلى الله عليه واله وسلم آبادًا جدادين بالكل كوئى بحى كافرتين به يجب كه وجهب كه في الله عليه واله وسلم كا ارشاد كراى بهد كه يش جميشه پاك بشتون سے پاك رحمون مين منظل بوتار باد

# مھوس دلائل سے ثابت ہے

کے حفرت ابراہیم علیہ السلام کے والدگرامی کا نام تارح علیہ السلام ہے جو کہ موحد، مومن اور اعلیٰ ورجے کے متل سے اور حفرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپن میں بی وصال فرما گئے تھے اور آزر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پچاہے والد ہرگر نہیں ہے۔

## آباؤاجدادےكيامرادے؟

آباء سے مراد، حفرت محمصطفی صلی الله علیه واله وسلم کے والد گرامی حفرت عبدالله رضی الله تعالی عنه، پھر حضرت عبدالله کے والد گرامی حضرت عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه، پھر حضرت حضورا کرم صلی الله علیه واله وسلم کے آبا و اجدا دکو (معاذ الله) جہنمی کہنے کا انجام الله تعالیٰ جل جلاله نے تر آن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔

"ان المذين يو ذون الله و رسوله لعنهم الله في الدنيا و لآخرة" ترجمه: جولوگ الله تعالى ادراس كرسول صلى الله عليه واله وسلم كواذيت ويت بين پس الله تعالى ان كود نيااور آخرت ميس ملعون كرد سكار

اس ضمن میں علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ، صاحب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم (صفحہ تمبر ۴۹۲۳۸) پر رقم طراز ہیں ۔

" كه قاضى امام ابو بكرابن العربي ما لكى سے بير سوال كيا گيا كه ايك شخص بير كہتا ہے كه حضور اكر مصلى الله عليه واله وسلم كے آباؤ اجداد جہنم ميں ہيں (معاذ الله ثم معاذ الله) تو قاضى امام ابو بكرابن العربي ما لكى نے ادشاد فرمايا كه "بيخص ملعون ہے۔ ( يعنى تعنق ہے ) كيونكه الله تعالى نے قرآن بياك ميں واضح ارشاد فرماديا ہے۔

مصنف کا تظرید: - اس شمن میں میرا نظریہ وہی ہے جو قاضی امام ابو بکر بن العربی ما تکی کا ہے۔ یعنی حضرت محرمصطفی اللہ علیہ والد وسلم کے والدین کر یمین سے لے کر حضرت آ دم علیہ السلام تک آ پ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے نمام آ باؤ اجداد میں سے کی ایک کے بارے میں جوجہنمی ہونے آ پ سے کی ایک کے بارے میں جوجہنمی ہونے کی بات کرے (معاذ اللہ) یا کسی ایک کے بھی مومن وموجد ہونے پر رقی برابر شک کرے وہ میری نظر میں ملحون ہے۔ بلکہ وہ امت محرمصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا فردنیں ہے۔ اسلام اور پینمبر اسلام کے ساتھ اس کا کسی شم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

صلی الله علیہ والہ وسلم کے تمام آباؤا جداو کی پاکیزگی مطلقا ہے۔ بعنی آپ صلی الله علیہ والہ وسلم کے تمام آباؤ اجداد کفر، بدکاری اور ہرطرح کی برائیوں سے پاک تھے اور آپ صلی الله علیہ والہ وسلم جیشہ پاک بشتوں اور پاک رحمول میں ہی حضور صلی الله علیہ والہ وسلم منتقل ہوئے ہیں۔

حضرت ابراہیم کے والدمحترم، آزر ہرگز نہیں ہے اور نہ ہوسکتا ہے کیونکہ وہ سٹرک تھا اور قرآن مجید کے مطابق تمام مشرک ناپاک ہیں۔

انما المشوكون نجس (ياره تمر الوره توبا يت تمر ٢٨)

حضرت ابراجیم علیہ السلام کے والدگرامی جارے پیارے نبی حضرت محرمصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے تمام آباؤ اجداد علیہ والہ وسلم کے آباؤ اجداد میں سے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے تمام آباؤ اجداد پاک ہیں۔ حضرت ابراجیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے جود عاما تکی اور جوشوں دلیل ہے۔ حضرت ابراجیم علیہ السلام کے مومن اور مواہد ہونے پروہ یہ ہے۔

> ربنا غفرلی ولوالدی قرآن مجیدیاره نمبر 13 سوره ابراجیم

کفار کے لیے دعا کرنامنع ہے لیکن اہرا ہیم علیہ السلام نے نہ صرف اپنے والد بلکہ اپنی والدہ کے لیے دعا کرنامنع ہے لیکن اہرا ہیم علیہ السلام کے آخری سائس تک دعا فرماتے رہے۔ یہاں وقت کی دعا ہے جب برخصابے بیس حضرت اہرا ہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل و کرم ہے اساعیل اور اسخاق عطافرمائے جبکہ آزراس وقت مرگیا تھا اور آپ کواس سے بہت پہلے آزر کے لیے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا تھا۔

#### اس اعتراض کا جواب

اس کا جواب میہ ہے کہ گنا ہوں سے معافی ہمیشہ اس لیے ما تنی جاتی ہے جو گنبگار ہواور جس نے بھی کوئی صغیرہ و کبیرہ گناہ کیا ہی نہ ہواس کے لیے معانی نہیں ما تک سکتے ہیں گنا ہوں کی ۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے وصال کے وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی سبھم اجمعین نے حضور گرامی صلی اللہ علیہ والہ وسلم پرتماز جنازہ میں بید عانہیں۔

#### اللهم اغفر لحينا وميتنا

ترجمہ: اے اللہ جل جلالہ تو گناہ معاف فرما ہمارے زندوں کے ادر مردوں کے بیدوہ دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان عاقل بالغ فوت ہوتا ہے تو اس کو پڑھتے ہیں نیکن اس دعا کو صفور گرامی سلمی اللہ علیہ والہ وسلم معصوم عن علیہ والہ وسلم کے وصال کے وقت نہیں پڑھا جا سکتا تھا۔ کیونکہ حضور صلمی اللہ علیہ والہ وسلم معصوم عن الخطاء ہیں بلکہ اللہ تقائی کے تمام انبیاء کوا علیم ممال اللہ معصوم ہیں اور میرے آتا و بنی جناب محمصوم میں النظاء ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کوا علیم مالسلام معصوم ہیں اور میرے آتا و بنی جناب محمصوم میں۔

دوسری دائیل: جبکوئی چھوٹا بچیفو تہوتا ہے تواس کی بخشش کے لیے کوئی مسلمان دعا نہیں کرتا کیونکہ نابالغ بچے بھی معصوم ہوتے ہیں۔اور نابالغ مسلمان بچوں کے لیے کوئی استغفار کی دعا نہیں کرتا تو معلوم ہوا کہ دعا استغفار فقط گنہگار کے لیے ہوتی ہے جو گنا ہوں سے پاک ہواس کے لیے دعا استغفار نیں کریکتے۔

ایک لطیف فرق: - انبیاء کرام علیجم اسلام بھی معصوم عن الخطاء ہوتے ہیں اور چھوٹے نابالغ مسلمان بچے کو بھی معصوم کہاجا تا ہے توان میں کیا فرق ہے؟

ان دونوں میں بیفرق ہے کہ خشیت الیمل کی وجہ انبیاء کرام گناہ کر ہی نہیں سکتے اور وہ گناہ

## اعتراضات اور جوابات

#### اعتراض نمبر1:

عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال زار النبى صلى الله عليه واله وسلم قبر امه نبكى وابكى من حوله فقال صلى الله عليه واله وسلم استاذنت ربى فى ان استخفرلها فلم يوذن لى واستاذنته فى ان ازور قبرها فاذن لى فزور والقبور فانها تذكو الموت. حوالم ملم شريف

ترجمہ: حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم اپنی والدہ محترمہ (سیدہ آ منہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ) (رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ عنہا) کی قیر اطہر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں جائے خود بھی روئے اورا پنے اردگر دے لوگوں کو بھی رلا یا پھر فرمایا کہ بیں اپنی والدہ ما جدہ سیدہ آ منہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے استغفار کیے لیے اپنے رب سے اجازت طلب کی تو اجبیں دی گئی پھر بیں نے ان کی قبر کی زیارت کرتے کے بارے بین اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے اجازت طلب کی تو جھے اجازت دے دی گئی پس اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو تعالیٰ جل جلالہ سے اجازت طلب کی تو جھے اجازت دے دی گئی پس اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو کہ دیم موت کی یا دولا تی ہیں۔

تشریخ: ندگورہ بالا حدیث ہے بعض ناعا قبت اندیشوں نے ہیر کہددیا کہ معاذ اللہ معاذ اللہ حضور گرامی صلی اللہ علیہ والدو کم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمان ندھی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بخش طلب کرنے ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے روک دیا۔

آبت کی تشویح: آگر حضور سلی الله علیه والده ما جده سیده آمنه سلام الله تعالی علیما مسلام الله تعالی علیما مسلمان نه به و تعین تو قبر کی زیارت کی اجازت نه متی الله تعالی جل جلاله کی طرف سے سیده آمنه رضی الله تعالی عنها کی قبراطیم کی زیارت کے لیے اپنے پیارے نبی حضرت محمصلی الله علیه واله و تعالی عنها اجازت دے دینا بیاس بات کی واضح دلیل ہے کہ والدہ رسول اکرم سیده آمند رضی الله تعالی عنها موحده اور مومنه ومصومه بین ۔

میرے نبی حضرت محمصلی اللہ علیہ والہ وسلم کے والدین جنتی ہیں اور جنت الفردوس میں انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد والدین رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا مقام سب سے اونچاہے۔ اعتراض: مالیہ شخص نے حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے بوچھا کہ ایسن ابسی میرا باپ کہاں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

#### قال في النار

لعن آگ میں ہے پھر جب و مخض پیٹے پھر کرجانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: ان ابسی و اباک فی الناد میرایا پ اور تبہارابا پ جہنم میں ہیں۔

اس روایت سے بعض بد بخت عناصریہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم میں ہیں۔

جواب: اس اعتراض کا جواب ہیہ کہ یہاں الی سے مراد پیچا ہے کہ پیچے ابی کے حوالہ سے تفصیلی گفتگو تر آن وحدیث کے حوالہ سے ہو چکی ہے۔ کہ عربی زبان میں ابی چپا کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس حدیث میں بھی میرے آتا حضرت محرمصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا باپ اور میرا باپ یعنی میرا چپا ابولہب جہتم میں ہے۔

کرتے ہی تہیں ہیں۔لہذاا نبیاء کرام علیم السلام اس معنی میں معصوم ہیں۔اور مسلمان نابالغ ہے اگر کوئی گناہ کریں تو عنداللہ گناہ شار نہیں ہوتا لینی فرشتے لکھتے نہیں ہیں۔لینی نابالغ مسلمان ہیے وہ گناہ کریں بھی تو وہ گناہ فرشتے درج نہیں کرتے۔

لہذا مسلمان ٹابالغ بیج اس معتیٰ میں معصوم ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ ہرایک کے لیے دعا
استغفار نہیں کر سکتے۔ بس بہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ والدوسلم کی والدہ ما جدہ سیدہ آ مندر ضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے پروردگار عالم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ والد وسلم کو دعاء استغفار کی اجازت تعالیٰ عنہا کے لیے پروردگار عالم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ والد وسلم کو دعاء استغفار کی اجازت نبیس دی اور بتا دیا کہ آپ کی والدہ ما جدہ سیدہ آ منہ سلام اللہ تعالیٰ علیبانے اپنی پوری زندگی میں کوئی صغیرہ و کبیرہ گناہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ بلکہ گناہ کے تصور سے بھی آپ کی والدہ سیدہ آ منہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بلکہ خلاف و گئیا توں سے بھی یا کہ ہیں۔

حضور صلی الله علیہ والہ دسلم کو استغفار کی اجازت الله تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے والدہ ماجدہ کے لیے نہ ملنے کی بیروجہ ہے۔

قرآنی دلیل سیده آمندرضی الله تعالی عنها کے مومندوموحده ہونے پرالله: ۔ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن کیم کے (۱۰) پارے سورة توبدرکوع نبر ۱۵ ہے۔ نبر ۸۲ میں ارشاد فرمایا۔

و لا تقم على قبوه انهم كفروا بالله و رسوله و ماتوا و هم فسقون ترجمه: اورنه آپ اس كى قبر يركفر به عول كيونكه انبول ئے اللہ تعالى جل جلاله اوراس كه رسول صلى اللہ عليه واله وسلم كرما تعد كفركيا - اور كفر بى كى حالت ميں گئے۔

# والدرسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم حضرت عبدالله رضى الله تعالى عنه كا وصال

میرے بیارے نبی حضرت محم مصطفی صلی الله علیه واله وسلم حضرت سیده آمند رضی الله تعالیٰ عنها کیطن پاک بیس جلوه گر متھے کہ آپ صلی الله علیه واله وسلم کے والد گرامی حضرت سیدعبدالله رضی الله تعالیٰ عنه وصال فرما گئے۔

حضرت عبداللدرضی اللد تعالی عندالله تعالی جل جلاله کی طرف سے عطاء کردہ امانت سیدہ
آ مندرضی الله تعالی عنها کے سپر دفر ما کر حضرت سیدعبدالله رضی الله تعالی عنه جورشک ملائکه ہیں۔ اس
جہاں فانی ہے کوج فرما کر جنت الفردوس بیں مقیم ہو گئے ۔ حضرت سیدعبدالمطلب کو بہت شخت
صد مه ہوا حضرت سیدعبدالله رضی الله تعالی عنه کے وصال کا اور تمام خاندان کے اشخاص کو دلی و کھ
ہوا۔ حضرت سیدہ آ مندرضی تعالی عنها آ پ کوکئی دکھنہ پہنچے بلکہ دکھ آ پ کے دشمنوں کو پہنچے۔

حفرت سیدہ آمند ضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدعبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے وقت چندا شعار ارشاد فرمائے تھے۔ آج بھی ان کو ہڑھ بے ساختہ مسلمانوں کی آنکھوں سے آنسو تکل ہڑھتے ہیں۔ بیس ان بیس سے چند کو درج کرتا ہوں۔ سیدہ آمند رضی اللہ تعالی عنہا:

دعته المنايا دعوةفاجابها

و ما ترکت فی اثناس مثل ابن هاشم ترجمہ: حضرت سیدعبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنی ہارگاہ میں بلا لیاتو یہاں ابی ہے مراد حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا چھاا ہوئی مراد ہے .....کے حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ علیہ والہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل میرے جیسے لاکھوں سیاہ کا رجنت میں جانیں تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل میرے جیسے لاکھوں سیاہ کا رجنت میں جانیں کے ۔کاش میں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ۔کاش میں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے میارک قدموں کی خاک ہوتا اور حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے والدین مقدس کے میارک قدموں کی خاک ہوتا ہوں۔

☆☆☆☆☆

کرداربھی مثالی ہے اور ہرعیب بقص، خامی سے پاک ہے۔ بالکل میرے بیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ عنها کا کردار بھی مثالی سے ہرعیب بقض، خامی سے پاک ہے۔

حضرت حواسلام الله تعالی علیها سے لے کر قیامت تک تمام عورتوں کی خوبیوں کو اکٹھا کریں تو بیتمام خوبیاں حضرت سید آ مندرضی الله تعالی عنها کے برابر ایں ۔ الله تعالی جنها کو جرعیب بقص ، خاص سے یاک بیدا فرمایا ہے۔

كالرحضرت سيده آمندرضي الله تعالى عنها فرماتي بين-

فان تک غالته المنون و ریبها فقد کان معطاء کثیر التواحم ترجمه: اگر چه الله تعالی جل جلاله نے حضرت سید عبدالله رضی الله تعالی عنه کواپی بارگاه ش بلالیا لیکن حضرت سید عبدالله رضی الله تعالی عنه بهت زیاده تخی، بعد مهر بان تقے۔

حضرت سيده آمندرضى الله تعالى عنها پاک طينت اور مجسمه مهرووفا بستى تحيس - جنهول نے حضرت سيد عبد الله رضى الله تعالى عنه الله عنها كريمرى بقايا باتى زندگى آپ بى كى ياويس گزرے گى - حضرت سيده آمندرضى الله تعالى عنها اپنے وقت وصال تك حضرت عبد الله رضى الله تعالى عنه قبر انور پر حاضرى ويتى تقى - اپنے شو ہر نامدارے اتنى وفادار، پاک طينت عورت كى اولين وا خرين عورتوں بيں قيامت تک كوئى مثال نبين بل سكتى -

حضرت سیده آمند منی الله تعالی عنها کی وفا کے سامنے اپنے زوج مکرم حضرت سیدعبدالله رضی الله تعالی عنه سے اولین و آخرین تمام جہاں کی عورتیں سرگلوں نظر آئیں گی اور حضرت سیدہ حضرت سیدعبدالله رضی الله تعالی عندنے الله تعالی جل جلالہ کے بلانے پینو را لبیک کہا حضرت سید عبدالله رضی الله تعالی عند کے وصال کے اب ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ بہت بردی عظمت ہے میرے حضرت محد مصطفیٰ صلی الله تعالی عندکی کہ میرے حضرت محد الله رضی الله تعالی عندکی کہ سیدہ آ مندرضی الله تعالی عنہا آ پ کی عظمت وشان کو بیان فرمار ہی ہیں۔

بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ باہران کا لوگوں میں بڑا مرشداور مقام ہوتا ہے۔ لیکن بیوی کے سامنے کوئی ان کا مقام نہیں ہوتا۔ کیونکہ بیوی ان کے ظاہر وباطن سے پوری طرح آگاہ ہوتی ہے۔

بین قربان جاؤں اپنے بیارے نبی حضرت محمر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم پہ کہ حضرت خدیجہ تالکبری رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلی وجی کے نزول کے موقع پرشان بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم بیموں کی مدد بے سہارالوگوں کا بو جھا تھاتے ہیں خدا آپ کو بھی بے یارومددگار نہیں چھوڑے گا۔

بالگل اس طرح میں قربان جاؤں حضور صلی اللہ علیہ دالہ وسلم کے والد مکرم حضرت سید عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ حضرت سیدہ آ منہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت سیدعبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوعظمت وشان کو بیان فرماتی ہیں۔

یہ چلامیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا کر دار بھی مثانی ہے اور ہر خامی، عیب، نقص سے پاک ہے۔ حضرت خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کر دار بھی مثالی ہے اور یہ خامی، عیب، نقص سے پاک ہے۔

بالكل اس طرح والدرسول اكرم صلى الله عليه واله وسلم حضرت سيدعبدالله رضى الله تعالى عند كا

آپہنچا۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب اپنے وصال کا یقین ہوا تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے سپر دفر مایا اپنے اکلوتے فرز نداور میرے پیارے نبی حضرت محم مصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو اور بڑی محبت اور شفقت کی تظر ڈ الی اپنے گخت جگر کے چیرہ اقد س پر اور تاریخی جملے ارشاوفر مائے جو کہ سنہری حروف کے ساتھ لکھے جائے کے قابل ہیں۔

ان تاریخی جملوں پر ہی حضرت سیدہ آ مندرضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا۔ جوآپ کے مومنہ ، موحدہ ہونے پر واضح دلیل ہیں ہیں بجھتا ہوں کہ حضرت سیدہ آ مندرضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ان میارک جملوں کا کوئی آیک ذرے کے برابر سیدہ مومنہ ، موحدہ اور جنتی ہونے ہیں رشک کرے وہ مسلمان تو بڑی دور کی بات ہے وہ انسان کہلانے کا بھی حق دار نہیں ہے۔ بلکہ انسانیت کے نام پر ایک سیاہ دھیہ ہے۔

حصرت سیدہ آ مندرضی اللہ تعالیٰ عنها عفت وعظمت کے سب سے بلندور ہے پر فائز ہیں کہ جن پر ملائکہ اور حوروغلال رشک کرتے ہیں۔

خالق کا مُنات کوحضرت سیدعبدالله رضی الله تعالی عنه اور حضرت سیده آمنه رضی الله نعالی عنها کی مقدس، طیب، طاہر، زیدونقو کی طہارت پرناز ہے۔

الله تعالیٰ جل جلالہ والدین رسول اکر مسلی الله علیہ والہ وسلم کی عظمت ہروفت فرشتوں کے سامنے فرما تار ہتا ہے۔ حضرت معنوت محمد مسلمیٰ صلی الله تعالیٰ عنها جمارے پیارے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیہ والہ وسلم کو نصیحت فرماتی ہیں۔

جَبَه میرے آقا علیہ السلام کی عمر پاک (۲) برس تھی۔ اور بیا شعار ہیں جو حضرت سیدہ آمندرضی اللہ تعالی عنہا کے مہارک زبان پر تھے۔ حضرت سیدہ آمندرضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں۔ آ منەرىنى اللەتغالى عنها كى وفا دارى كاسى طرح مقابلىنېيى كرسىتىل.

### سيدهآ مندرضي اللدنغالي عنها كاوصال

پیکروفا، پیکرعفت و پاک دامنی حفزت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حفزت سید عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حفزت سید عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کودکھانے کے لیے یعنی حضوت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کودکھانے کے لیے یعنی حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ساتھ لے کر گئیں جس وقت میرے پیادے نبی کی عمر شریف (۱) سال تھی۔

حضرت سیده آمندرضی الله تعالی عنها دارالنا ابغه مدینه منوره تشریف کے کئیں۔ تو یہود نے حضرت سیده آمندرضی الله تعالی عنها کے گئت جگر کو پہنچان لیا اور پکارا شھے کہ:

#### هو نبى هذه الامة وهذه دار هجرته (حواله: الطبقات الكبرى جلداول صفح تمبر 116)

ترجمہ: یہ بچہاس امت کا نبی ہے اور اس جگہ بیتی مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے آئے گا۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب یہود کی ان باتوں کاعلم ہوا تو فوری طور پر آپ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو لے کرمکنۃ المکر مدکی طرف روانہ ہوگئیں۔

حضرت سيد آمند رضى الله تعالى عنها كانور نظر اور حضرت سيدعبدالله رضى الله تعالى عنه كا لخت جگراور ميرے پيارے حضرت محمد مصطفی صلى الله عليه والدوكم اجھى اپنى والدوما جدوسيده آمنه سلام الله تعالى عليها كيطن پاك بيس غفے كه آپ كے والدگرائى حضرت سيدعبدالله رضى الله تعالى عنه وصال فرما گئے بھر جب (٢) سال عمر شريف ہوئى \_مشفقه، مهريان والده ماجده سے جدائى كا وقت

## جلداول صفح نمبر (53) (٣) تاريخ الخميس جلداول صفح نمبر (230) (4) وسمط النحو م جلداول صفح نمبر (307)

ييحضرت سيده آمندرضي الثدنعالي عنها والده رسول اكرم حضرت محم مصطفي صلى الثدعلية واله وسلم کے آخری الفاظ ہیں جن کو بڑھنے کے بعد اگر کسی مخض کے ول میں ایمان کی ایک رتی بھی موجود ہے تو وہ بے ساختہ اپنی زبان سے بول کر کہے گا کہ والدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم حضرت سیده آمنه رضی الله تعالی عنها -اینے جداعلی حضرت ابراہیم علیه السلام کی طرح بتوں کی پوجا

اب بھی اگر کوئی شخص شرک کی نسبت حضور ا کرم صلی الله علیه واله وسلم کی والدہ ما جدہ سیدہ آ مندرضی الله تعالی عنها کی طرف کرے یا کسی طریقے سے والدین رسول اکرم کو تکلیف پہنچائے یا ان نفوس قدسیه کی ہےاد بی کرے نو حضرت محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو تکلیف پہنچا نا اور حضور صلی الله علیه واله وسلم کی باو بی كرتا ب جومير ، نبي حضرت محم مصطفی صلی الله عليه واله وسلم كو تکلیف پہنچائے یا حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ذرہ مجر تو بین کرے علائے امت کے نز دیک متفقہ طور پروہ کا فرے۔اس کے بعد حضرت سیدہ آمند رضی اللہ تعالی عنها فرمانے لگیں:

کسل حیسی میست و کسل جدید بسال و كل كبير يفني و انا ميتة و ذكرى باق وقد تسركست خيسرا وولسدت طهسرا ترجمہ: ہرزندہ کومرنا ہےاور ہرئی چیز پرانی ہونے والی ہےاور ہر بوافنا ہوجاتا ہے میں تو انقال فرما

يسا ابسن السذى مسن حسومة السحسام اے بیٹے اللہ تعالی جل جل جلالہ تجھ میں برکت عطافرمائے۔اے اس مخص کے بیٹے جواپنے وقت وصال سے نجات پا گئے۔ فسانست مسعوث السي الانسام مسن عسند ذي السجالال والاكسرام ترجمه: تو دنیا والول کے لیے نبی بنایا جائے گارب ذوالجلال کی طرف سے: تسعست فسي المحل و فسي المحسرام تبعست بساالتحقيق والاسلام ترجمہ: تیری نبوت عامہ حل وحرام دونوں میں ہوگی تم حقائق اسلام کے ساتھ مبعوث ہو گئے۔ ديسن ابيك البسر ابسراهيسم فسالت انهاك عن الاصنام

ترجمه: تمہارے نیک باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر بتوں سےروئی ہوں۔

"ان لا تواليها مع الاقوام" بتوں کی پوجا کرنے والی گمراہ قو موں کے ساتھ ٹل کران بتوں کی دوئتی میں مت لگ جانا۔ حواله: (١) سبل الهدى والرشاد جلد دوم صفح نمبر 165 (٢) والسيرة النوية کے گتاخ جنات پراللہ تعالی جل جلالہ کی لعنت ہو بے شار۔ ان نفوں قد سہ کے گتاخ جن جہنم کا پیدھن بنیں قیامت کے دن اور جوجن میرے پیارے نبی حضرت محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم اور آقا علیہ السلام کے والدین مقدس آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم والد ما جد حضرت سیدعبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی والدہ ما جدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے باادب غلام ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت ہو بے شے: جل جلالہ کی رحمت ہو بے شے:

فيكى الفتاة البرة الاميئة ذات الجمال العفة الرزيئة

ترجمہ: ہم نوجوان، صالح، امانت دار صاحب جمال، کمال درجہ کی صاحب عفت خاتون پرروتے ہیں۔

**አ**አአአ

رئی ہوں لیکن میراذ کرباتی رہنے والا ہے کیونکہ میں نے اپنے پیچھے بھلائی کوچھوڑا ہے اورایک پا کیزہ بچے کوچھوڑ کراس فانی و نیاسے عالم برزخ میں منتقل ہورہی ہوں۔

ان تورانی الفاظ کے ساتھ حضرت سیدہ آ مندرضی اللہ تعالیٰ عنہااس فانی و نیا ہے انتقال فر ما کر جنت الفردوس میں جلوہ گر ہوگئی ہیں۔

الیی پاک طینت خاتون زمین وآسان کی کوئی شے الیی نہتی جس نے آنسونہ بہائے ہوں گے۔حضرت سیدہ آمندرضی اللہ تعالی عنها کی محبت میں میرا دل پیکہتا ہے کہ سوائے جن وانس کے ہرچیز حضرت سیدہ آمنہ سیدہ رضی اللہ رتعالی عنها کی محبت میں دیوانہ وارروتی ہوگی۔

حضرت علامه جلال الدين سيوطي رحمته الله تعالى عليه الني شهر آفاق كتاب الخصائص الكبرى جلداول صفح نمبر (١٣٦)

پرقم طراز ہیں کہ لوگوں نے جنوں کو بھی حضرت سیدہ آ مندرضی اللہ تعالیٰ عنہا کی محبت ہیں روتے ہوئے سنا۔ پنہ چلا کہ بعض جن نبی اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے اور حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے مقدس والدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما جمین کے باادب غلام اوران کے حب دار ہوتے ہیں۔ بعض پلید جن حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ والہ ین کے آل پاک کے گتا خ ، بے اوب ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے مقدس والدین اور آل پاک کی گتا خ ہونے کی وجہ سے جھنم کے خزیر بن جا کیں گے قیامت کے دن اور بعض ابو جہل کی طرح سرے ہی کا فرہوتے ہیں۔

حضور صلى الله عليه واله وسلم اورآقا عليه الصلوة والسلام كوالدين مقدس اورآل پاك

حرفِ آخر

كتاب كااختتام مين ان اشعار يركرتا مون:

كه جس كا هم اطهر بنا مصطفیٰ كا قیام اور جس كا نور نظر بنا انبیاء كا امام والده رسول اكرم صلى الله علیه واله وسلم په لاكھوں سلام والدين رسول اكرم صلى الله علیه واله وسلم په لاكھوں سلام آباؤاجداد رسول اكرم صلى الله علیه واله وسلم په لاكھوں سلام

آخر میں اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ ہے کس بناہ میں مؤد بانہ التماس کرتا ہوں کہ یااللہ کر بیم جل جلالہ میرے بیارے نبی حضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم پراورتمام انبیاء کرام سلام اللہ تعالی علیہ میں پراورتمام انبیاء کرام سلام اللہ تعالی علیہ میں ہورتمام انبیاء کرام علام اللہ تعالی علیہ میں کے تمام آباؤا جداد پراورتمام انبیاء کرام علام اللہ تعالی علیہ میں کے تمام آباؤا جداد پراورتمام انبیاء کرام علام اللہ تعالی علیہ میں کے تمام آباؤا جداد پر میرے آتا حضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ والہ انبیاء کرام سلام اللہ تعالی علیہ میں کے تمام آباؤا جداد پر میرے آتا وصحابیات پرضی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی آل پاک بیر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ میں اور صحابیات پرضی اللہ تعالی علیہ ام اللہ تعالی کے بین ان تمام نفوں قد سیہ تک اپنی طرف پراورتمام این برختیں اور میری طرف سے تاقیامت اتن بارسلام پہنچا کہ یا اللہ پاک جل جلالہ جتنی تیری رحمت ہواور دنیا، قبر، آخرت کی میری تمام پریشانیاں و مشکلات ان تمام کے طفیل دور فرما اور

مسلمانوں کو پھر سے دہ عروج عطافر ما جوتو نے قرون اولی کے مسلمانوں کو عطافر مایا تھا اور دنیا، قبر اور قیامت کے دن ان نفوس قد سید کے ساتھ میراحشر فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ اور این تمام نفوس قد سید کے ساتھ میراحشر فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ دین کر یمین کے قدموں میں مجھے جنت میں جگہ عطافر ما اور بیا اللہ پر چم اسلام بلند فرما، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی شمع روش فرما وطن عزیز یا کستان میں اور حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی شمع روش فرما وطن عزیز یا کستان میں اور حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے تمام با ادب غلاموں پر اور اہل بیت مقدس اور صحابہ کرام پر رحمتیں نازل فرما آئیں بیارب العالمین ۔

بحق حبيبك محمد صلى الله عليه واله وسلم و خطيك ابراهيم عليه السلام شنه المنه

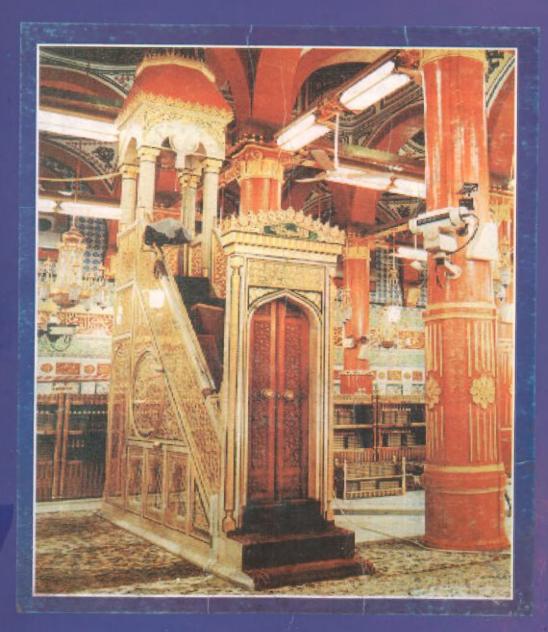